المُسَالِقُ السَّلَاثُ السَّلَاثُ السَّلَاثُ السَّلَاثُ السَّلِي ا

# العالم المائية والمائية والمائ

المال المال



### التسايلللان

الفضالمبين المسلسك

التَّوَلِيْنَ لَكُاتَٰكَ الْمُعْرَلُكُاتُٰكَ الْمُعْرَلُكُاتُكُ الْمُعْرَلُكُاتُكُ الْمُعْرَالُكُ الْمُعْرَالُكُ الْمُعْرَالُهُ الْمُعْرَالُكُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعْلِقِيلُ ال

التعالظ عن ين في في التعالم المالين الفيل التعاليم المالين

من تأليفات مندا لهندالشّاه وَلِي اللّه بْن عَبدالرَّحِيمُ المحدِّث إلْهُلويُ مَرَنَّهُ الله صَاحب حِتّه اللّه البَالِفة

على النائع المائي المائ

#### الرسائل الشلث

- (١) الفضل المبين من حديث النبي الأمين عليه .
- (٢) الدر الثمين في مبشرات النبي الأمين عليه .
- (٣) النوادر من أحاديث سيد الأوائل والأواخر علي .

#### من تأليفات

مسند الهند الإمام ولي الله بن عبدالرحيم المحدث الدهلوى قدس سره

مع التعليق

لفضيلة الشيخ محمد عاشق إلهي البرني ثم المدني حفظه الله

سنة الطباعة: ١٨ ١٨ ١٨

النياشير

وارالكمات وبوين الهند

# بنائداندانداند

# كلمذالت

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد رسله محمد وآله وصحبه أجمعين ، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد : فإن مسند الهند الشاه ولي الله بن عبدالرحيم الدهلوي قدس سره ألَّف رسالة في الأحاديث المسلسلة وسماها بـ «الفضل المبين في المسلسل من حديث النبي الأمين علياته ورسالة في المبشرات الكشفية والمنامية ذكر فيها أربعين حديثا ، وسماها بـ «الدر الشمين في مبشرات النبي لأمين علياته ورسالة في النوادر من الشمين في مبشرات النبي لأمين علياته ورسالة في النوادر من دفير مسند الجن ، ومسند الخضر عليه السلام ، ومسند المعمرين، وغير ملى الله عليه وسلم .

وقد قرأ شيخ مشايخنا المحدث الجليل مولانا خليل أحمد الأنصاري السهارنبوري ثم المهاجر المدني المتوفي سنة ١٣٤٦هـ رحمه الله أولا كتب الحديث على مولانا محمد مظهر النانوتوي رحمه الله تعالى ، ثم لما عين مدرسا في المدرسة السليمانية في بلدة بوفال قرأ على مولانا عبدالقيوم البدانوي - وهو من أشهر تلامذه الشاه محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله تعالى - صحيح البخاري من أوله إلى احره والشمائل للإمام محمد بن عيسى الترمذي وأوراقاً عديدة من صحيح الإمام مسلم وشيئا من مسند الامام الدارمي والرسائل الثلث للشاه ولي الله التي مر ذكرها آنفا ، وأيضا قرأ على الشيخ المذكور الحديث المسلسل بالضيافة بالتمر والماء وأجاز له أن يروى عنه كل مايجوز له روايته من علم التفسير والحديث والفقه وغيرها من العلوم وكان ذلك في سنة ١٢٩٣هـ ولما حضر المدينة المنورة في سنة ١٢٩٤هـ قرأ على شيخ الشيوخ الشاه عبدالغني المجددي الدهلوي ثم المهاجر المدني المتوفى سنة ٢٩٦هـ في المدينة المنورة أوائل الكتب الستة - وطلب منه إجازتها وروايتها ..... ورواية بقية كتب الأحاديث مع إجازة الحديث المسلسل بإجابة الدعاء عند الملتزم فأسعف مأموله وأجاز أن يروى عنه وأن يجيز من رآه أهلا لذلك . وكان الشيخ خليل أحمد رحمه الله تعالى يدرس كتب الحديث في جامعة مظاهر علوم سهارنبور بإمعان وإتقان مع اشتغاله في تأليف «بذل المجهود» شرح سنن أبي داود، واستمر على دراسة الحديث في الجامعة المذكورة ثلاثين سنة تقريبا ، وكان

يدرس الرسائل الثلث للشاه ولي الله الدهلوي ويحضره كبار العلماء ومشاهير الفضلاء ، حتى أنه أخذ منه إجازة هذه الرسائل الشيخ الكبير العارف بالله عبدالرحيم الرائي فوري رحمه الله تعالى في جماعة حضروا هذا الدرس سنة ١٣٣٣هـ، ولما نزل المدينة المنورة في محرم الحرام سنة ١٣٢٩هـ حضر لديه علماء المدينة واستجازوا منه رواية المسلسلات فقرءها عليهم وأجازهم ، وكانوا أربعين رجلا كما ذكره صاحب تذكرة الخليل

ولما عاد شيخنا الكاندهلوي قدس سره من المدينة النورة في سنة هم ١٣٤٥ هـ إلى جامعة مظاهر علوم – وكان سافر مع شيخه مولانا خليل أحمد رحمه الله تعالى لتكميل بذل المجهود – وتولّى شياخة الحديث بإشارة شيخه للمشرفين على الجامعة خلف شيخه في دروس الحديث ، فكان يدرس كل سنة صحيح البخاري وسنن أبي داود بالتزام واهتمام، وبعد انتهاء الدروس السنوية كان يدرس في شهر شعبان الرسائل الثلاث المذكورة، وتسلسل هذا الدرس أربعين سنة تقريبا إلى أن هاجر رحمه الله تعالى إلى المدينة المنورة، فخلفه في هذا الدرس تلميذه البار مولانا محمد يونس الجونبوري حفظه الله تعالى وكان شيخنا رحمه الله تعالى كتب حواش على تلك الرسائل وتكلم على أسانيدها أيضا وسمى هذه الرسالة برجال المسلسلات ولكنها على أسانيدها أيضا وسمى هذه الرسالة برجال المسلسلات ولكنها لم تطبع حتى توفاه الله تعالى في سنة ٢٠١٤ه.

وفي هذه الأيام علق عليها فضيلة الشيخ محمد عاشق إلهي البرني حفظه الله تعالى - وهو من أخص تلاميذ شيخنا - تعليقا مفيدا جدا

فخرَ ج الأحاديث وعزاها إلى أصحاب الكتب ، وتكلم على أسانيدها ورواتها ، وأضاف أشياء انتخبا من كتب القوم ، بارك الله تعالى في عمره .

وبعد أن فرغ الشيخ البرني حفظه الله تعالى من هذه التحشية أرسل إلينا للطباعة والنشر، فتلقيناها ببشاشة وابتهاج وطبعنا الرسائل الثلث مع تعليقه في أجمل صورة وأحسن حلة على الحروف الحديدية الجديدة ، وها هي بين يديك أيها القارئ الكريم

وترى في هذا المجموع ترجمة الشاه ولي الله المحدث الدهلي قدس و أسانيد شيخ مشائخنا مولانا الشاه خليل جدالأنصاري السهان وي السهان و أسانيد شيخ مشائخنا مولانا الشاه خليل جدالأنصاري السهان ثم المهاجر المدني رحمه الله تعانى ثم مقدمة التعليق ثم الفضل المبين - وهي الرسالة الأولى - ثم الحديث المسلسل بالضيافة بالأسودين والحديث المسلسل بإجابة الدعاء عند الملتزم (وهذان الحديثان زائدان على مافي الفضل المبين) ثم الدر الثمين - وهي الرسالة الثانية - ثم النوادر - وهي الرسالة الثانية .

والمرجو ممن طالعها أن يدعو الله تعالى بأن يرفع درجات الشيخين – السهارنبوري والكاندهلوي – رحمهما الله تعالى وأن يتقبل جهودنا ويبارك لنا في مساعينا ويغفرلنا ذنوبنا ، إنه على كل شيء قدير وبالاجابة جدير وأنا العبد الضعيف

محمد طلحة عفا الله عنه الله عنه الله عنه الحديث خلف شيخ الحديث مولانا محمد زكريا الكاندهلوي

قدس سرفي (٦)

### ترجب التّاه ولي الله بن عبت الرحم الدّهلوي قريرس ترهما

هو الشيخ الإمام حجة الله بين الأنام شيخ الإسلام قطب الدين أحمد بن عبدالرحيم المعروف بوَلِي الله العمري الدهلوي قدس سره ، ولد يوم الأربعاء لأربع عشرة خلون من شوال سنة أربع عشرة ومائة وألف في أيام عالمكير ، وأخذ العلوم عن والده الشيخ عبدالرحم، وقرأ عليه الرسائل المختصرة بالفارسية والعربية، وقرأ عليه طرفاً من مشكوة المصابيح وصحيح البخاري والشمائل للترمذي ومدارك التنزيل وتفسير البيضاوي والهذاية وشرح الوقاية والتوضيح والتلويح وشرحي التلخيص المختصر والمطول للسعد التفتازاني وغير ذلك من كتب التصوف والمنطق والكلام والهيئة والحساب ، وكان يختلف في أثناء الدرس إلى إمام الحديث في زمانه الشيخ محمد أفضل السيالكوتي فانتفع به في الحديث ، واشتغل بالدرس بعد أبيه نحواً من اننتي عشرة سنة ، وتوفى أبوه وهو في سابع عشرة من عمره ، إلى أن اشتاق إلى زيارة الحرمين الشريفين فرحل إليهما سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف ومعه خاله الشيخ عبيدالله البارهوي وابن خاله محمد عاشق وغيرهما من أصحابه ، فأقام بالحرمين الشريفين عامين كاملين وصحب علماء الحرمين صحبة شريفة وتلمذ على الشيخ أبي طاهر محمد بن إبراهم الكردي المدنى في المدينة المنورة

فتلقى منه جميع صحيح البخاري مابين قراءة وسماع ، وشيئا من صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد والرسالة للشافعي والجامع الكبير ، وسمع منه مسند الحافظ الدارمي من أوله إلى آخره في عشرة مجالدات عكلها بالمسجد النبوي عند المحراب العثماني تجاه القبر الشريف ، وشيئا من الأدب المفرد للبخاري ، وشيئا من أول الشفاء للقاضي عياض ، وسمع عليه (الأمم)فهرس الشيخ إبراهيم بن الحسن الكردي المدني ، فأجازه الشيخ أبو طاهر إجازة عامة بما تجوز له وعنه روايته من مقروء ومسموع ، وأصول وفروع ، وحديث وقديم ، ومحفوظ ورقم ، وذلك في سنة أربع وأربعين ومائة وألف ، ثم ورد بمكة المباركة وأخذ موطأ مالك عن الشيخ وفدالله المالكي المكي ، وحضر دروس الشيخ تاج الدين الملكي أياما حين ماكان يدرس صحيح البخاري ، وسمع عليه أطراف الكتب الستة وموطأ مالك ومسند الدارمي وكتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ، وأخذ الإجازة عنه لسائر الكتب وأخذ عنه الحديث المسلسل بالأولية ، وهو أول حديث سمع منه بعد عوده من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ، وعاد إلى الهند سنة خمس وأربعين ومائة وألف ، هذا ماذكره صاحب نزهة الخواطر في ترجمته .

ثم ذكر ماخصه الله به من علوم وحِكَم وذكر ماقال فيه الأكابر ، ونقل عن المفتي عنايت أحمد الكاكوروي رحمه الله - وكان من تلاميذ الشاه محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله - أنه قال : إن الشيخ ولي الله مثله كمثل «شجرة طوبي» أصلها في بيته

وفرعها في كل بيت من بيوت المسلمين ، فما من بيت ولا مكان من بيوت المسلمين وأمكنتهم إلا وفيه فرع من تلك الشجرة لايعرف غالب الناس أين أصلها اه. .

وذكر صاحب اليانع الجنى أن الشاه ولي الله الدهلوي عندما كان يحضر الدرس بالمدينة المنورة عند الشيخ أبي طاهر قال له شيخه: كان يسند عني اللفظ وكنت أصحح منه المعنى أو كلمة تشبه ذلك ، وهو كما قال البخاري لأبي عيسى الترمذي: ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي .

وقال صاحب اليانع الجني أيضا: ولم يتفق قبله ممن كان يعتني بهذا العلم من أهل فطره مااتفق له ولأصحابه من رواية الأثر وإشاعته في الأكناف البعيدة ولم يقدر الله ذلك لغيرهم ، فتلك فضيلة حبأها الله تعالى له وأظهرها على يديه وأيدى من تبعه من حملة الآثار ونقلة الأحبار ، ولقد كان قبله علماء أجلة نبلاء طالما اشتغلوا بهذا العلم وأيمن طائرهم فيه وأنجع جدهم نفع الله بهم فئاما ونفع بودقهم أواماً ، ورفع بأيدهم أقواماً، غير أن لم يقم بهم أصحابهم من بعدهم فانمحت آثارهم واندرست، وتداعت أركانهم واندحضت ، فلا ترى لهم بين الناس إسناداً يذكرونه في غالب بلاد الهند ويأثرونه ، وأما أبو عبدالعزيز (الشاه ولي الله) فمسندهم ، به يصولون وعليه يعولون، يسعون إلى مناره ويعشون إلى ضوء ناره ، ويقتسبون من مشكوة أنواره

أفلت شموس الأوليس وشمسنا أبدأ على أفق العلى لا تغسرب

(انتهى مافي اليانع الجنبي)

قال الشيخ الأجل مولانا محمد زكريا الكاندهلوي ثم المهاجر المدني قدس سره في بعض دروسه: إنى اكتبت إلى حميع من (٩)

يشتعل في الهند بالحديث من مختلفي الطوائف أن يكتب إلى سنده إلى أصحاب كتب الحديث ، فتحقق لي من أجوبتهم أنه لا سند لأهل الهند إلا أن الشاه ولي الله قدس سره واقع في أثناء سنده اهـ . وقد سرد الشيخ الكاندهلوي قدس سره أسماء كتبه في مقدمة أوحز المسالك فعدُّ له ثلثا وأربعين كتابا مابين صغير وكبير ، وجلها بالعربية وبعضها بالفارسية ، أشهرها حجبة الله البالغية في أسرار الحديث وحكم الشريعة ، وله في التفسير الخير الكثير ، وفتح الخبير ، وترجمة القرآن بالفارسية سماها بفتح الرحمن، والفوز الكبير في أصول التفسير بالفارسية ..... روقد عرّب الأخير بعض العلماء وهو شامل في المهاج الدراسي عند أهل الهند وباكستان) وفي الحديث المصفى بالفارسية والمسوّى بالعربية (شرحان على الموطاً) وشرح تراجم صحيح البخاري ، وتأويل الأحاديث ، والإرشاد إلى مهمات الإسناد، والفضل المبين في المسلسل من حديث النبي الأمين عليه ، وفي السيرة النبوية سرور المحزون ، وأطيب النغم في مدح سيد العرب والعجم ، وفي الرد على الروافض إزالة الخفاء عن تاريخ الخلفاء بالفارسية ، وقرة العينين في تفضيل الشيخين وله غير ذلك وذكر صاحب اليانع الجني : أن نسخة من إزالة الخفاء وقعت بيد الشيخ العلامة فضل الحق الخير آبادي (رحمه الله) فكان أولع

وذكر صاحب اليانع الجني : ان نسخة من إزالة الخفاء وقعت بيد الشيخ العلامة فضل الحق الخير آبادي (رحمه الله) فكان أولع بها ويكثر النطر فيها ، وقال بمحضر من الناس : إن الذي صنف هذا الكتاب لبحر زخار لايرى له ساحل اهـ

توفى الشاه ولي الله رفع الله درجاته للتاسع والعشرين من محرم الحرام سنة ١٧٦هـ في دهـلي ودفن في مقبرة آباءه خـــارج «باب دهلي» رحمه الله تعالى رحمة واسعة

0000



# اسانيدايخ أبي المرايم خليل أحمد الأنصاري السانيداية المرايم المرايم المرايم المرايدة ورائد مرقب و

الحمد لله الذي تواتر علينا نعمائه ، واتصل بنا آلائه ، والصلاة والسلام على من أزاح ظلمة الإلحاد عن الدّنيا نوره وبهائه ، وأعلى مراتب متبعيه الذين شاركوه في جهده وعمهم نصحه وبلائه ، وعلى آله وأصحابه وأشياعه إلى يوم يظهر .... في المقام المحمود على كافة الناس عزه وعلائه .

أما بعد: فيقول المفتقر إلى رحمة الله تعالى وكرمه خليل أحمد بن الشاه مجيد على بن الشاه أحمد على الأنبهتوي – وفقه الله تعالى للتزود لغد – إني لما حصل لى الفراغ من العلوم الآلية قرأت كتب الصحاح الستة على أستاذي ومولاي محمد مظهر النانوتوي رحمه الله تعالى ، بعضها قراءة عليه وبعضها سماعا منه وبعضها سماعا عليه، حين كان رحمه الله صدر المدرسين في المدرسة المسماة بمظاهر العلوم الواقعة في سهارنفور، صانها الله تعلى عن الفتن والشرور ، وهو قرأ شيئا منها على أستاذ الآفاق مولانا الشيخ محمد إسحاق الدهلوي قرأ شيئا منها على أستاذ الآفاق مولانا الشيخ محمد إسحاق الدهلوي

# الإجازة من البيخ عبث رالقيوم البدهانوي رحمه المدتعالي

ثم لما ساقني المقدور إلى بلدة بهوفال وتشرفت بحضرة مولانا لشيخ عبدالحي البدهانوي رحمهما الله تعالى اغتنمته وقرأت عليه صحيح البخاري والشمائل للترمذي والمسلسلات للشاه ولي الله المحدث الدهلوي ومسند الجن المسمى بالنوادر والدر الثمين له ، وأجازني بكل ماكان يجوز له روايته وكتب لى الاجازة وهذا لفظها :

# بسابتدالرحم أأرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة وانسلام على رسوله محمد شفيع المذنبين وعلى آله الطاهرين ، وصحبه الهادين أجمعين

أما بعد: فيقول عبدالقيوم بن المولوي عبدالحي المرحوم: إن أخالي في الله الصمد المولوي خليل أحمد قرأ على صحيح البخاري من أوله إلى آخره والشمائل للترمذي والمسلسلات للشاه ولي الله المحدث الدهلوي قدس سره ومسند الجن المسمى بالنوادر والدر الثمين له وأوراقا معدودة من صحيح مسلم وشيئا من مسند الدارمي ، فقد أجزته أن يحدث عني بكل ماسمع منى أو قرأ على أو قري على وهو حاضر، وأجزته أن يروي عني بكل مايجوز لي روايته من علم التفسير والحديث والفقه وغيرها من العلوم روايته من علم التفسير والحديث والفقه وغيرها من العلوم

والروايات ، مثل المسلسل بالتمر والماء وحزب البحر ، مع الرعاية التي كتبها الشيخ ولي الله رحمه الله تعالى في القول الحميل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، اللهم اجعلنا هادين مهديين آمين .

مؤرخه ثامن شوال يوم الجمعة سنه ١٢٩٣هـ بلدة بهوفال بعد الزوال .

#### وكتبه

عبدالقيـوم بن المولوي عبدالحي المرحـوم الصـديقـي نسبـا متوطن قصبة بودهانه



#### ضلع مظفر نكر نواح دهلي

وقد قرأت عليه الحديث المسلسل بالضيافة بالتمر والماء وأجازني به وأضافني بهما ، وهو خارج عن رسالة المسلسلات للشاه ولي الله الدهلوي .

الإجازة من الشيخ أحمد دحلان المكي رحمه الله

أقول: وفي هذه السنة وفقني الله تعالى للسفر لبيته الحرام فأجازني بها شيخ العلماء ومفتي الشافعية بمكة المحمية مولانا الشيخ أحمد دحلان مكاتبة مالفظها :

## بينالية الخالخ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد: فقد استجازني الفاضل الشيخ خليل أحمد الأنبهتوي فأجزته لكل مايجوز لي روايته ودرايته من منقول ومعقول، بشرطه الذي هو عند أهله معتبر ومقبول، وأخذت العلم عن كثير من المشائخ الثقات من أجلهم خاتمة العلماء المحققين المرحوم بكرم الله تعالى سيدي وشيخي الشيخ عثان بن حسن الدمياطي الشافعي الأزهري ثم المكي، وهو أخذ عن كثير من المشائخ الثقات من أجلهم العلامة سيدي الشيخ محمد الأمير الكبير المالكي الأزهري والشيخ العلامة سيدي عبدالله الشرقاوي الشافعي الأزهري والعلامة سيدي عمد الشنواني الشافعي الأزهري، وأسانيدهم مذكورة في أثبات موضحة مفردة بالتاليف.

وأوصى الشيخ المذكور بتقوى الله في السر والعلن، في ماظهر وبطن، وأن لا ينساني من صالح دعواته في حلواته وجلواته ، وأسأل الله أن ينفعه وينفع به، وأن يوفقني وإياه والمسلمين لما يحب ويرضاه في كل وقت وحين .

وصلى الله على سيدا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . قاله بفصه ورقمه بقلمه خادم طلبة العلم بالمسجد الحرام كثير الذنوب والآثام المرتجى من ربه الغفران السيد أحمد بن زيني دحلان مفتي الشافعية بمكة المحمية، غفر الله له ولوالديه ومشائخه وعميه المسلمين أجمعين

#### الإجازة من الشاه عبدالغني المجددي الدهملوي رحمه الله تعالى

ثم بعد أداء العمرة والحج ، وقضاء النسك من العج والثج ، حضرت العتبة الشريفة لسيد العالمين واكتحلت عيني بعبارها ، وأقمت عند سيدي ومولاي حضرة مولانا الحافظ الحاج عبدالغني المجددي الدهلوي رحمه الله تعالى وقرأت عليه أوائل الكتب الستة والحديث المسلسل بإجابة الدعاء عند الملتزم واستجزته فأجازني بها وبما كان له إجازة ، وهذا لفظها:

### بشير ٱلله ٱلرَّحْن الرَّحيدِ

الحمد لله أولا وآخرا ، والصلاة والسلام دائمًا وسرمدا ، على من أرسل طيبا وطاهرا .

أما بعد : فيقول الملتجي إلى الحرم النبوي عبدالغني بن أبي سعيد المجددي - سامحهما الله بلطفه الخفي - قد قرأ علي من أوائل الكتب الستة مولانا الشيخ خليل أحمد وطلب مني إجازتها وإجازة بقية كتب الأحاديث والفقه والتفسير، فأجزته أن يروى عني ويجيز غيره ممن تأهل لهذا الفن الشريف ، مع الشرائط المعتبرة عند علماء هذا الشأن ، والله المستعان

وصلى الله تعالى على سيد الإنس والجان عليه وعلى آله الصلاة والسلام الأتمان الأكملان (عبدالفني)

في المدينة المنورة سنة ١٢٩٤هـ

وأجارني بالحديث المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم وهو أيضا زائد على المسلسلات

#### الإجازة من السيد أحمد البرزنجي رحمه الله تعالى

ثم قادني قائد التوفيق إلى زيارة حرم الله وحرم رسوله على في المرة الثالثة سنة ثلث وعشرين بعد ألف وثلثائة وحضرت حضرة الشيخ الأوحد الأمجد حضرة الشيخ مفتى الشافعية بالمدينة المنورة السيد أحمد البرزنجي رحمه الله تعالى رحمة واسعة فاستجزته ، فأجازني مشافهة ومكاتبة ، وهي هذه :

#### ٩

الحمد لله الذي رفع دين الإسلام على سائر الأديان، وجعل شأنه عاليا بأصح سند وبرهان ، وشيد أعلامه المشهورة الباهرة، وآثاره المعروفة المتواترة، حتى لم يبق ريب بين الأنام الخاص منهم والعام في أنه الحق المبين وحبل الله المتين، فطرب عند رواية أحاديثه الحسنة الأسماع، واعترف أرباب النقد الصحيح بقبول وصله والاتباع ، واستفاض بنقل الثقات العدول الأثبات دلائل صدقه، وانكشف الغطا وبرح الخفا ببراهين حقه ، فمن اهتدي بهديه إلى صراطه المستقيم فاز بالحظ الأوفى والخير العميم .

والصلاة والسلام الأكملان مدداً الأوفران عدداً على من أرسله الله على فترة من الرسل ، نورا مبينا يهدي إلى أقوم السبل ، فكشف الغمة، وهدى الأمة، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وفتنة الشيطان الكفور، وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا آثاره، وحفظوا سننه وآثاره، وكل تابع بإحسان ، وحافظ للدين بالضبط والإتقان .

أما بعد: فإن أشرف مقامات العبد القرب من المعبود، والتحلى

بصفة الحضور والشهود، وأعظم وسيلة إلى هذا المطلب النفيس الذي به تكون تزكية النفوس في القديم والحديث علم الإسناد والحديث ، المشتمل على الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيراً ، وعلى هدي خير العباد الذي من اقتدى به فقد فاز فوزاً كبيرا .

فمن ثم توجهت همة صاحب الفضل والسماحة ، والعلم والرجاحة، الهمام الأورع والشهم السميدع، الفائز من مدارك التقى بأوفر نصيب، والحائز من مسالك الهدى للسهم المصيب، ذي المجد الباذخ، والجد الشاخ، اللوذعي الكامل، والعلامة الفاضل، حضرة جناب الشيخ خليل أحمد، حفظه الله الصمد، بلطفه المؤيد، لنيل هذه الطريقة المُثلى، والسبق إلى تلك الغاية القصوى . فطلب منى أن أجيزه بما رويناه سماعا وإجازة من الأسانيد المختارة الممتازة وتلقيناه من علماء هذا الشأن، وأسلافنا الصالحين وسائر الأعيان فلبينا دعوته وأسرعنا إجابته، وأجزناه إجازة خاصة وعامة شاملة تامة بجميع مسموعاتنا ومروياتنا، من الصحاح والحسان في المسانيد والسنن، العاصمة من رعاها حق رعايتها من الأهواء والفتن، وسائر المصنفات في العلوم الشرعية الأصلية والفرعية، ووسائلها من الفنون التي بها يتم أدب الأديب، ويتطرز بأعلامها حُلَّة كل فاضل أديب، مما هو موضح في أسانيد مشائخنا الأعلام، الكاشفين بنور التحقيق حجب الأوهام، عن وجوه مخدرات هن مقصورات في الخيام ، الذين منهم والدي العلامة

المحقق الفهامة السيد إسماعيل ، عن والده العلامة السيد زين العابدين مفتى المذهب الحنفي والشافعي، مقنع القانع وشافي العبي، عن والمده جميل المآثرذي الفضل الباهر السيد محمد الهادي ، عن عمه الإمام العلامة السيد جعفر مؤلف المولد النبوي المنشور السائر في الاقاق المشهور، عن والده العلامة ابن فارض زمانه وجاحظ عصره وأوانه السيد حسن ، عن والده العلامة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر السيد عبدالكريم المدفون بجدة المشهور بالمظلوم ، عن والده الإمام الأوحد والعلم المفرد العلامة السيد محمد ابن السيد عبدالرسول الحسيني الموسوي البرزنجي مجدد القرن الحادي عشر، ذي التصانيف السائرة سير المثل في البدو الحضر، وهو قد أحذ العلم عن جمع كثير وجم غفير، من أعيان العراق والشام، من كل نحرير وهمام ح وعن والدي السيد إسماعيل المشار إليه ، عن شيخ وقته الأستاذ المسند الشيخ صالح بن محمد الفُلاني العمري، عن الشيخ المعمر المحقق المدقق محمد بن محمد بن سنَّة العمري الفُلَّاني، وعن غيره من أعيان عصره .

ح وعن شيخنا العلامة الحبر الهمام، الذي اتفق على جلالة قدره الخاص والعام ، السيد أحمد بن زيني دحلان ، عن شيخه العلامة رحلة أهل الشام الشيخ عبدالرحمن الكزبري والعلامة الشيخ عثمان الدمياطي .

خ وعن شيخنا العلامة السيد محمد الموافي الدمياطي نزيل طيبة، عن الأستاذين الجليلين الشيخ حسن العطار والشيخ إبراهيم

الباجوري ، وعن غير هؤلاء من أعيان عصرنا المتميزين وجهابدته المبرزين .

فأجزناه بجميع ماتلقيناه ورويناه وأجازنا به أشياخنا المذكورون وغيرهم ، ووصيناه بالعمل والتقوى والإخلاص في العلن والنجوى ، فإنما لكل امرىء مانوى ، بلغنا الله وإياه من الديانة أعلى النهاية ، وأوفانا وإياه من الأمانة على كل غاية ، ووفقنا جميعا لنصر الحق ونصح الخلق ، ورزقنا سعادة الدارين ، وشفاعة سيد الكونين عليه السلام

وصلى الله على من بهرت آياته وظهرت معجزاته سيدنا محمد سيد المرسلين ، وعلى آله الطيبين وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين

أمر بكتابته مفتي الشافعية بالمدينة المنورة سابقا السيد أحمد البرزنجي عفا الله عنه

البرزنجي السيد أحمد

# بنزاله الخالخة

### مقت رمة التعسليق

الحمد لله الذي تسلسلت نعماءه في جميع الأعصار إلى أهل القرى والبلدان ، وتواترت آلاءه فاتصلت جميع خلقه خصوصا منهم الإنس والجان ، هو الجنان المنان ذو الفضل المبين الذي لا ينقطع والكرم العميم الذي لا ينصرم مدى الدهور والأزمان ، أكرم آخر الأم بأن بعث فيهم سيد ولد عدنان (عليله) وأعطاه جوامع الكلم وجواهر الحكم التي لا توازيها قيم ولا أثمان ، وأعلى به كلمته ونصر دينه خير الأديان ، جاء بالحق الصريح الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وجعله نورا لأهل الإيمان ، وحجة على من يديه وطعى كائنا من كان، في كل مكان وزمان، حديثه صحيح، كفر وطغى كائنا من كان، في كل مكان وزمان، حديثه صحيح، وقوله حسن، وخلقه عظيم كاوصفه خالق الأكوان، من اقتدى به

اهتدى ونال الدرجات العلى ، ومن لم يؤمن به فقد حرم الخير كله وضل وغوى ، وهلك في دار الهوان وهوى .

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه في عسرته وهاجروا لنصرته ونصروه في هجرته في كل حين وآن، مادام يسير في كبد السماء السنيران، وأفصحت البلابل بالثناء على خالقها على أوراق الأشجار والأغصان

أما بعد : فإن المحدثين الكرام قد ألفوا كتبا كثيرة في الأحاديث المسلسلة ورووها خلفا عن سلف كما هي بلغتهم بالتسلسل القولى أو الفعلى إلى غير ذلك من أنواع التسلسل، وقد عدُّ الشيخ عبدالحي بن عبدالكبير الكتاني رحمه الله تعالى في افهرس الفهارس والأثبات اكتبا ألَّفت في هذا الموضوع ، فبلغ عددها إلى أربعين كتابا مابين مطنب ووجي ، ومطول وقصير ، وذكر منها مسلسلات عبدالمؤمن الدمياطي ، ومسلسلات الحافظ ابن الجوزي، ومسلسلات ابن الجزري، ومسلسلات الضياء المقدسي ومسلسلات الحافظ شمس الدين السخاوي، والمسلسلات الكبرى وجياد المسلسلات للحافظ جلال الدين السيوطي، ومسلسلات حسن بن على بن محمد بن عمر العجيمي المكي الحنفي، ومسلسلات شمس الدين محمد بن الطهيب الشرق، ومسلسلات الحافظ محمد أحمد بن عقيلة المكي، ومسلسلات الحافظ محمد مرتضي الزبيدي الحنفي، ومسلسلات الأمير الكبير أبي عبدالله محمد بن أحمد المالكي الأرهري المصري، ومسلسلات الحافظ محمد عابد السندي الحنفي - قد جردت على حدة من كتابه حصر الشارد - ـ ومسلسلات أبي المحاسن محمد بن خليل الطرابلسي القاوقجي الحنفى وغيرها .

قال الكتاني ناقلا عن بعض المتأخرين: إن أجمع المسلسلات وأكملها مسلسلات حصر الشارد ومسلسلات القاوقجي ، فلو أخذهما رجل عن مشائخه لاستغنى عن غيرهما اه. .

ولمسند الهند شيخ الشيوخ الشاه ولى الله بن عبدالرحيم الدهلوي قدس سره رسالة مشتملة على المسلسلات سماها ب «الفضل المبين من حديث النبي الأمين» صلى الله الله عليه وسلم، وقد اشتملت رسالته هذه على أكثر الأحاديث التي ذكرها الحافظ السيوطي في المسلسلات الصغرى (وهي المعروفة بجياد المسلسلات) كا ذكره نجله مركز الأسانيد الشاه عبدالعزيز رحمه الله تعالى في كتابه بستان المحدثين ، وكان محدث العصر شيخنا الإمام الكبير محمد زكريا الكاندهلوي ثم المهاجر المدني قدس سره المتوفى سنة ٢ . ٤ ١هـ يدرس بعد شيخه مولانا خليل أحمد الأنصاري رحمه الله في كل شهر شعبان في جامعة مظاهر علوم سهارنبور رسالة الشاه ولى الله الدهلوي ورسالتين أخريين له أعنى «الدر الثمين في مبشَّرات النبي الأمين عَلِيَّةً، و «النوادر من أحاديث سيد الأوائل والأواخر عَلِيُّكُ مع حديثين زائدين على مافي الفضل المبين يرويهما شيخ مشائخنا مولانا الشاه خليل أحمد السهارنبوري ثم المهاجر المدني لإصناحب بذل المجهود شرح سنن أبي داود) المتوفى سنة ١٣٤٦ هِ أَجِدهما الحديث المسلسل بالضيافة بالأسوديين التمر والماء،

يرويه عن شيخه عبدالقيوم بن الشيخ عبدالحي البدهانوي رحمه الله تعالى ، وثانيهما حديث إجابة الدعاء عند الملتزم ، يرويه عن شيخه الجليل الشاه عبدالغني المحدث الدهلوي ثم المهاجر المدني، عن شيخ المشائخ محمد عابد المحدث السندي الأنصاري المهاجر المدني رحمه الله تعالى ، وكان يوم هذا الدرس يوما مشهوداً في كل سنة يحضره المحدثون والمدرسون وطلبة علوم الحديث ، وقد بلغ عدد الحاضرين في السنين المتأخرة إلى مئات من الأفاضل والأماثل ، وإني حضرت هذا الدرس في سنة ١٣٦٣هـ وكان أجازني بروايتها عامئذ ، ثم استاجزت منه رواية كتب الحديث كلها في المدينة المنورة سنة ١٣٩٩هـ فأجازني برواية جميع مايجوز له روايته مع إجازة الرسائل الثلاث للشاه ولى الله الدهلوي قدس سره التي مر ذكرها ، وبالحديث المسلسل بالأسودين والحديث المسلسل بإجابة الدعاء عند الملتزم.

وربما كان يختلج في قلبي أن أعلَق على هذه الرسائل الثلاث تعليقا يستفيد منه أصحاب الفهوم من طلبة العلوم ، لكن تأخر ذلك لما عاقني عنه هجوم الأشغال من الدراسة وغيرها ، وقد انتهزت الفرصة في هذه الأيام بتوفيق الله وتيسيره فشمرت عن ساق الجد مستعينا به تعالى ، وسهرت الليالي ، وطالعت الكتب ولقطت منها الجواهر واللآلي ، وضمنتها بطون الأوراق بفضل الله المليك

الخلاق جل مجده.

وكان عندي من الكتب المؤلفة في المسلسلات كتابان: الأول «المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة» لمحمد عبدالباقي اللكنوي المدني المدرس في المسجد النبوي الشريف (صلى الله على صاحبه وسلم) وكان من سلالة الملا محمد مبين الأنصاري شارح مسلم الثبوت وسلم العلوم، توفى رحمه الله تعالى في المدينة المنورة سنة (١٣٦٤)هـ وكتابه هذا من أوفى الكتب المصنفة في هذا الموضوع أدرج فيها مأتى حديث واثنى عشر حديثا .

والثاني إتحاف الإخوان في أسانيد الشيخ عمر حمدان للشيخ أبي الفيض محمد ياسين الفاداني المكي حفظه الله تعالى ، فاستفدت منهما واقتبست ، وزدت أشياء وجدتها في شروح الحديث وكتب أسماء الرجال، وأثبت الأسقاط ، وصححت الأغلاط التي وجدتها في النسخ المطبوعة من الرسائل الثلاث ، فالحمد لله على ماوفق ويسر.

قال النووي في التقريب: المسلسل هو ماتتابع رجال إسناده على صفة أو حالة ، للرواية تارة ، وللرواة تارة أخرى ، وصفات الرواة إما أقوال أو أفعال ، وأنواعها كثيرة غيرهما ، كمسلسل التشبيك باليد والعد فيها ، وكاتفاق أسماء الرواة أو صفاتهم أونسبتهم ، كأحاديث رويناها كل رجالها دمشقيون ، وكمسلسل الفقهاء ، وصفات الرواية كالمسلسل بسمعت أو بأخبرنا ، أو أخبرنا فلان والله ، وأفضله مادل على الاتصال ، ومن فوائده زيادة الضبط ، وقلما يسلم عن خلل في التسلسل ، وقد ينقطع تسلسله في وسطه يسلم عن خلل في التسلسل ، وقد ينقطع تسلسله في وسطه كمسلسل أول حديث سمعته على ماهو الصحيح فيه اه.

قلت : ومن التسلسل الذي انقطع في الوسط مارواه البخاري

رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى الله ولاتحرّك به لِسانَك لِتَعْجَلُ به فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة ، وكان مما يحرك شفتيه ، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : فأنا أحركهما لك كا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما ، وقال سعيد – هو ابن جبير – أنا أحركهما كا رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحركهما ، فأنزل الله تعالى ﴿لا تُحرّك به لِسانَك لِتَعْجَلَ به إِنَّ عَلَيْ الله عليه وسلم علينًا جَمْعَهُ وَقُرآنه ﴾ .

قال صاحب المناهل السلسلة (ص ٤) قال الحافظ ابن حجر: من أصح مسلسل روي في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف قال السيوطي: والمسلسل بالحفاظ والفقهاء أيضا من أصح شلسلات، بل ذكر الحافظ ابن حجر: أن المسلسل بالحفاظ ممايفيد العلم القطعي، وقد يكون متن المسلسل ضعيفا بل موضوءا ويروونه لأنه يجوز رواية الضعيف مع بيان ضعفه، وبدون بيان الضعف أيضا في نحو الترغيب والترهيب والمواغظ والقصص وفضائل الأعمال ومناقب الكرام، وأما رواية الموضوع فتجوز أيضا مع بيان وضعه ولم تجز بدون بيان في شيء من ذلك (إلى أن قال صاحب المناهل): وبالجملة فقد جرت عادة إثبات الرواة في أمثال هذه الروايات المجروحة ببيان حالها من علة في متنها أو قدح في رجالها، ونحن نتأسى بهم في هذه الرسالة إن شاء الله الجليسل، ونقندي في ذلك بأهل الإنصاف من أصحاب الجرح والتعديل،

وبالله التوفيق وعليه التكلان اهـ .

ولم يتكلم الشاه ولي الله قدس سره في مسلسلاته على الرواة والروايات إلا ماشذ وندر ، وإني ذكرت في تعليقي مااطلعت عليه من كلام النقاد على هذه الروايات ورجال أسانيدها ، والسلط الحمد على ماأنعم وعلم وألهم

والحمد لله في البداية والنهاية ، والصبلاة والسلام على خير من أرسل بالنور والهداية ، وعلى آله وأصحابه نجوم الرواية وشموس الدراية .

وكتبه العبد انحتاج إلى رهمة ربه محمد عاشق إلهي البرني عفا الله عنه وعافاه المدينة المنبورة ۱۲/۷/۱۳هـ

الفضئاللين المنتان المنتقفة



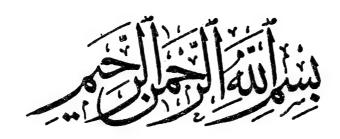

الحمد لله الذي رفع أقدار العلماء ، باتصال سندهم بسيد الأنبياء ، وجعل اتصال السند خصيصة بهذه الأمة المرحمة وناهيك به من العلياء ، وجعل المسلسل من الأسانيا كالشمس من نجوم السماء ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم . أما بعد : فيقول العبد المفتقر إلى رحمة الله الكريم أحد (۱) المدعو بولى الله بن عبدالرحيم الدهلوي العمري – أحسن الله إليه وإلى مشائخه ووالديه – هذه طائفة من الأحاديث المسلسلة جمعتها وسيتها بدالقضل المبين في المسلسل من حديث النبحى الأمين، صلى الله عليه وسلم .

وأسأل الله تعالى أن يجعل جمعها قربة إليه، إنه حميد مجيد

بسم الله الرهن الرحيسم

نحمده ونصل على رسوله الكريم ، وعلى آله وصحبه حاة الدين القويم ، ودعاة الصراط المستقيم (١) هو علم المؤلف ، و ولى الله لقبه ، ولقبه قطب الدين أيضا ، وتكتُّمى بأبي عمد في الحديث المسلسل بالمحمديين بابنه الأكبر المسمى بمحمد .

#### (١) الحديث المسلسل بالأولية

قال الفعير ولى الله - عفى عنه - حدثني السيد عمر (۱) من لفظه تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول حديث سمعته منه ، قال حدثني جدي الشيخ عبدالله (۱) بن سالم البصري ، قال وهو أول حديث سمعته منه ، قال حدثنا الشيخ يحيى بن محمد الشهير بالشاوي ، قال وهو أول حديث سمعناه منه ، قال أخبرنا به الشيخ سعيد بن إبراهيم الجزايري المفتي الشهير بقدوره ، قال وهو أول حديث سمعته منه ، قال أخبرنا به الشيخ المحقق سعيد بن إبراهيم الجزايري المفتي الشهير بقدوره ، قال وهو أول حديث سمعته منه ، قال أخبرنا به الشيخ المحقق سعيد بن محمد المقرى (۱)

<sup>(</sup>۱) هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عقيل السقاف ، وشيخه في هذا السند هو جده لأمه عبدالله بن سالم البصري رحمهما الله تعالى (راجع فهرس الفهارس والأثبات للكتاني ص ۷۹۲ إلى ۷۹۲) .

<sup>(</sup>٢) هو مسند الحجاز على الحقيقة لا المجاز ، حافظ البلاد الحجازية أمير المؤمنين في الحديث عبدالله بن سالم البصري أصلا المكي مولدا ومدفنا توفى سنة ١٩٣٤هـ (فهرس الفهارس والاثبات للكتاني (ص ١٩٣) .

جمع أسانيده ولده سالم بن عبدالله في كتابه والإمداد، وقد طبع في دائرة المعارف-حيدر آباد الدكن - الهند) .

<sup>(</sup>٣) قال صاحب اليانع الجنى: بفتح الميم والقاف وتشديد المهملة ، والمقرة اسم موضع ، وقال بعد سطور: هي مدينة بين الزاب والقيروان اهـ

قال وهو أول حديث سمعته منه ،عنّ الولي الكامل أحمد حجّي الوهراني، قال وهو أول حديث سمعته منه، قال عن شيخ الإسلام العارف بالله تعالى سيدي إبراهيم التازي ، قال وهو أول حديث سمعته منه ، قال قرأته على المحدث الرباني أبي الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي(١)، قال وهو أول حديث قرأته عليه، قال سمعت من لفظ شيخنا زين الدين عبدالرحم بن الحسين العراقي ، قال وهو أول حديث سمعته منه ، قال حدثنا أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم البكري الميدومي ، قال وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا النجيب أبو الفرج عبداللطيف بن عبدالمنعم الحرّاني ، قال وهو أول حديث سمعته منه ، قال أخبرنا الحافظ أبوالفرج عبدالرحمن بن الجوزي، قال وهو أول حديث سمعته منه،قال أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح النيشابوري، قال وهو أول حديث سمعته منه، قال أخبرنا والدي أبو صالح أحمد بن عبدالملك المؤذن ، قال وهو أول حديث سمعته منه، قال أخبرنا أبوطاهر محمد بن محمد محمش الزبادي ، قال وهو أول حديث سمعته منه، قال أخبرنا أبوحامد أحمد بن محمد بن يحيى البزار"، قال وهو أول حديث سمعناه منه، قال حدثنا عبدالرحمن بن بشر بن الحكم،

<sup>(</sup>۱) نسبته إلى مراغه ، بلدة مشهورة عظيمة ، أعظم وأشهر بلاد أذربيجان ، كا في معجم البلدان . (۲) امحمش كمسجد ،كذا ضبطه في المناهل السلسلة (ص ۹) والزبادي نسبة إلى زباد بطن من الأزد . (۳) بالزائير المعمنين كا في الماطل

قال وهو أول حديث سمعته منه ، قال أخبرنا سفيان بن عيينة ، قال وهو أول حديث سمعته منه ، عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبدالله بن عمرو بن العاص عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : والراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم (۱) من في السماء (١) .

قال الزين العراقي : هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي جميعا من طريق ابن عيينة بإسناده (٢٠٠٠) .

وقال للجملة الثانية متابعة عند أحمد لفظها : «ارحموا ترحموا» والجملة الأولى شواهدها كثيرة في الصحيحين وغيرهما .

<sup>(</sup>١) بالجزم جوابا للأمر ، وبالرفع على الدعاء ، وجزم جماعة أنه بالجزم لاغير.

<sup>(</sup>٢) قال السخاوي : والحديث أخرجه البخاري في الكنى والأدب المفرد، والحميدي وأحمد في مسنديهما، والبيهقي في شعب الإيمان، وأبوداود في سننه ، والترمذي في جامعه ، وقال : حسن صحيح ، والحاكم في مستدركه وصححه ، وهو كذلك بحسب ما له من المتابعات والشواهد ، ذكره صاحب المناهل السلسلة اهد . قلت : أخرجه الترمذي في أبواب البر والصلة (باب ماجاء في رحمة الناس) وأبوداود في كتباب الأدب (باب في الرحمة) والحاكم في المستذرك (٤ /٢٤٨) بلفظ : ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، ثم إن لفظة وتبارك وتعالى البست في الرواية ولذا أسقطها ابن الجزري والسيوطي وغيرهما، وزاده بعضهم للثناء على الله عند ذكر اسمه تعالى، والأدب أن يقرأ التاني مثل هذه الكلمات وإن لم تكن مكتوبة .

<sup>(</sup>٣) قال صاحب المناهل السلسلة (ص ١٠) ناقلا عن الحافظ شمس الدين الجزري: الصواب أن التسلسل فيه من سفيان بن عيينة إلى آخر السند منقطع ومن رفع تسلسله فقد غلط.

#### (٢) الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف

قال الفقير ولي الله - عفي عنه - حدثني الشيخ أبو طاهر (') المدني من لفظه للحديث والسورة جميعا، قال أخبرني الشيخ

(۱) هو أبو طاهر محمد بن إبراهيم المدني الكردي أشهر مشايخ الشاه ولي الله الذين أخذ عنهم الحديث في الحرمين الشريفين ، قال الشاه ولي الله في رسالته والإرشاد إلى مهمات الإسناده : أخذت معظم هذا الفن عن أبي طاهر محمد ابن إبراهيم الكردي الهمداني أعظم الله أجوره، ورويت عنه صحيح البخاري من أوله إلى أخره، كنت أقرء عليه وهو يسمع، وإذا مللت كان هو يقرأ وأنا أسمع (نقله شيخنا في مقدمة اللامع) .

ولما أجاز للشاه ولي الله أعطاه ثبت والده وشيخه المعروف بـ الأم، وأجاز له بجميع مروياته من مقروء ومسموع ، وأصول وفروع، وحديث وقديم، ومحفوظ ورقيم ، وشيخه أبو طاهر هو الذي قال في حقه : كان بسند عني اللفظ وكنت أصحع عنه المعني، أوكلمة تشبه ذلك (ذكره في اليانع الجني) . توفي الشيخ أبو طاهر بالمدينة المنورة ١٥٤هـ والكردي نسبة إلى كرد بن توفي الشيخ أبو طاهر بالمدينة المنورة ١٥٤هـ والكردي نسبة إلى كرد بن

توفي الشيخ أبو طاهر بالمدينة المنورة ١٥٤هـ والكردي نسبة إلى كرد بن عمرو، أمة عظيمة بالجزيرة ، كما في اليانع الجني .

وأما أبوه فهو مسند القرن الحادي عشر وعلامته إبراهيم بن الحسن ، يروى عن الشيخ القشاشي وسلطان المزاحي والنجم الغزي والشمس البابلي وعبدالله اللاهوري وغيرهم من المشارقة والمغاربة، له والأمم لإيقاظ الهمم، ساق فيها كثيرا من أوائل الكتب الحديثية ، وعنها أخذ من ألف في الأوائل، وانتخب فيها فوائد من بعض الكتب، وحرر القول في كثير من الأحاديث والنكت المهمة، قال أبو طاهر عن الأم والكفاية للعجيمي : إن كلامتهما كاف لوصل أسانيد غالب الكتب المتداولة، وفيهما الغنية لأهل زماننا ، توفى الشيخ إبراهيم في عناب الكتب المتداولة، وفيهما الغنية لأهل زماننا ، توفى الشيخ إبراهيم في منة ١٦٦٧هـ (فهرس الفهارس للكتاني ص ١٦٦) .

أحمد النخلي (') عن الشيخ محمد بن العلاء البابلي (') عن الشهاب أحمد بن محمد الشلبي الحنفي، عن النجم محمد الغيطي ، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن الحافظ أبي النعيم رضوان بن محمد العقبي (') عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي ، عن محمد العقبي '، عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي ، عن

<sup>(</sup>۱) هو الإمام المحدث المسند المعمر أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن علي الشهير بالنخلي بكسر النون ، والجاري على الألسنة فتحها ، له وبغية الطالبين لبيان الأشياخ المحققين المدققين، وهو فهرس نافع جامع ، عليه وعلى وإمداد البصري، المدار في الإسناد في القرن الثاني عشر وما بعده ، فإن البصري والنخلي انتهت إليهما الرياسة في زمانهما في الدنيا في هذا الشأن ، لما حصلا من العلو والعمر المديد والسمت الحديثي ، توفى رحمه الله تعالى في محرم الحرام سنة ١٦٠٠هـ (من فهرس الفهارس ص ٢٥١) .

<sup>(</sup>٢) هو الإمام المحدث المسند أبو عبدالله محمد بن العلاء البابلي المصري الشافعي، كان حجة على الآفاق في صدر الألف الهجري، يذكر عنه أنه دعا لما بانت له ليلة القدر أن يكون في الحديث مثل الحافظ ابن حجر ، فكان كذلك بالنسبة إلى أهل زمانه ، قال المجبى في الحلاصة هو أحفظ أهل عصره لمتون الأحاديث وأعرفهم برجالها وصحيحها وسقيمها، وكان شيوخه وأقرانه يعترفون له ذلك ، توفى رحمه الله تعالى في سنة ١٠٧٧هـ (من فهرس الفهارس (ص ٢١٠) والبابلي بكسر الموحدة الثانية نسبة إلى بابل ، قرية بمصر من أعمال المنوفية ، كا ذكره صاحب اليانع الجنى .

زم) بضم العين وسكون القاف نسبة إلى عقبة ، اسم موضع (كذا في هامش الإمداد) .

أبي العباس أحمد بن أبي طالب () الدمشقي ، عن أبي المنجا عبدالله بن عمر البغدادي ، عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي ، عن أبي الحسن عبدالرحمن بن محمد الداودي ، عن أبي محمد عبدالله بن أحمد ، عن عيسى بن عمر ، عن عبدالله () بن عبدالرحمن الدارمي ، قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي ، عن عبدالرحمن الدارمي ، قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي ، عن أبي سلمة ، عن عبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه ، قال : قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا : لو نعلم أي الأعمال أقرب إلى الله تعانى لعملناه ، فأنزل الله عزوجل : ﴿سَبَّحَ لِلّهِ مَافِي السَّموَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ فَأَنزل الله عزوجل : ﴿سَبَّحَ لِلّهِ مَافِي السَّموَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ قَلُون مَا لَا تَفْعَلُون كُلُون أَمْنُوا لِمَ تَقُولُون مَا لَا تَفْعَلُون كُلُ قال عبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه : قرأها علينا رسول الله عليه وسلم هكذا ())

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن أبي طالب بن أبي النصم نعمة بن حسن بن علي بن بيان الصالحي أبوالعباس ألحبجار الجنفي ولد سنة ٢٦٤هـ تقييا بل قبل ذلك فإن الذهبي قال : سألته سنة ست وسبع مائة من عمره، فقال : أحق حصار الناصر داود لدمشق ، وكان ذلك سنة ٢٣٦هـ ، وسمع من الزبيدي وابن الليثي وأجاز له من بغداد القطيعي ، وابن روز به الكاشغري ، وآخرون ، قاله العلامة الكوثري رحمه الله تعالى في حواشيه على ذيل تذكرة الحفاظ للحافظ تقى الدين ابن فهد الهاشمي المكي (ص ١٣٧) قال السخاوي في فتح المغث : إنه سمع من الحجار نحو مائة ألف أو يزيدون اهد. وذكر ابن كثير في البداية (١٤/٥) من الحجاري نحوا من صين مرة اهد وراجع الدررالكامنة للحافظ ابن حجر (١ /١٦٦) وعليه مدار إسناد أشياخنا إلى الإمام البغاري رحمه الله تعالى حجر (١ /١٦٦) وعليه مدار إسناد أشياخنا إلى الإمام البغاري رحمه الله تعالى

<sup>(</sup>٢) هو صاحب السنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) يعنى بتنوين مشيم ونصب نورة ، قال ابن الجزري في النشر: وقرأ ابن بكثير وحمزة والكسائي وخلف وحفص مع (بغير تنوين) ونوره (بالخفض) وقرأ الباقون بالتنوين والنصب اه. .

قال أبو سلمة وقرأها علينا عبدالله بن سلام رضى الله تعالى عنه هكذا ، قال يحيى وقرأها علينا أبو سلمة هكذا ، قال الأوزاعي فقرأها علينا يحيى ، قال محمد بن كثير فقرأها علينا الأوزاعي ، قال الدارمي فقرأها علينا محمد بن كثير ، قال عيسى فقرأها علينا الدارمي ، قال عبدالله بن أحمد فقرأها علينا عيسي ، قال عبدالرحمن فقرأها علينا عبدالله ، قال عبدالأول فقرأها علينا عبدالرحمن ، قال عبدالله بن عمر البغدادي فقرأها علينا عبدالأول، قال أحمد بن أبي طالب فقرأها علينا عبدالله البغدادي ، قال إبراهيم بن أحمد فقرأها علينا أحمد بن أبي طالب تلقينا، قال رضوانُ ابن محمد فقرأها علينا إبراهيم بن أحمد ، قال زكريا فقرأها علينا رضوان بن محمد ، قال الغيطى فقرأها علينا زكريا ، قال أحمد بن الشلبي فقرأها علينا الغيطي ، قال الشيخ محمد البابلي فقرأها علينا أحمد ابن الشلبي ، قال الشيخ أحمد النخلي فقرأها علينا البابلي ، قال الشيخ أبوطاهر وقرأها علينا الشيخ أحمد النخلي، قلت : وقرأها علينا شيخنا أبو طاهر، وكان من قراءته متمٌّ نوره بتنوين متم ونصب نوره ، قال مشائخنا وهذا الحديث أصح مسلسل يروى"

<sup>(</sup>۱) قال صاحب المناهل السلسله: قال ابن الطيب هذا حديث صحيح متصل الإسناد والتسلسل ورجال أسانيده ثقات ، بل قال بعض الحفاظ : هو أصح حديث وقع لنا مسلسلا وأصح مسلسل يروى في الدنيا ، رواه الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه مسلسلا (۲ /۱۸۷) وصححه على شرط =

= الشيخين ورواه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما والطبراني في المعجم الكبير وغيرهم من عدة طرق كما نبه على ذلك كله الحافظ جار الله بن فهد ، وأشار الشمس السخاوي إلى جميع طرقه والله أعلم اهـ

أخرج الترمذي هذا الحديث في تفسير سورة الصف عن عبدالله بن عبدالرحمن(الدارمي) عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة (هو ابن عبدالرحمن بن عوف) عن عبدالله بن سلام ، وذكر التسلسل إلى عبدالله بن عبدالرحمن ، ثم قال : وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي ، فروى ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي حيمونة عن عطاء بن يسار عن عبدالله بن سلام أو عن أبي سلمة عن عبدالله بن سلام ، وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير اهـ



# (٣) الحديث المسلسل بقول: أنا أحبك فقل

قال الفقير ولي الله – عفي عنه – حدثني أبو طاهر سماعا من لفظه ، قال أخبرنا النخلي، بسماعه عن البابلي، عن على بن محمد، عن إبراهيم بن عبدالرحمن العلقمي،عن أبي الفضل الجلال السيوطي، قال أخبرني أبو الطيب أحمد بن محمد الحجازي الأديب سماعا ، قال أخبرنا قاضي القضاة مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم الحنفي ، قال أخبرنا الحافظ أبو سعيد العلائي ، قال أخبرنا أحمد بن محمد الأرموي، قال أخبرنا عبدالرحمن بن مكى ، قال أخبرنا أبو طاهر السلفي ، قال أخبرنا محمد بن عبدالكريم ، قال أخبرنا أبو على بن شاذان ، قال أخبرنا أحمد بن سليمان النجاد ، قال حدثنا أبوبكر ابن أبي الدنيا ، قال حدثنا الحسن بن عبدالعزيز الجروي ، قال حدثنا عمرو بن مسلم التنيسي ، قال حدثنا الحكم بن عبدة ، قال أخبرني حيوة بن شريح ، قال أخبرني عقبة بن مسلم ، غن أبي عبدالرحمن الحبلي ، عن الصنابحي(١)، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يامعاذ ! إني أحبك فقل «اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» وفي رواية : أوصيك يامعاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول :

<sup>(</sup>۱) هو عبدالرحمن بن عسيلة (مصغرا) ابن عسل بن عسال المرادي أبوعبدالله الصناعي ، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده توفى قبل خمس ليال ، ثم نزل الشام ، قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث ، كذا في بذل المجهود.

«اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ".

قال الصابحي قال في معاذ : أنا أحبك فقل ، قال أبو عبدالرحمن قال لي الصنابحي إني أحبك فقل ، قال عقبة بن مسلم قال لي أبو عبدالرحمن إني أحبك فقل ، قال حيوة بن شريح قال لي عقبة إني أحبك فقل ، قال الحكم بن عبدة قال لي حيوة وأنت تعلم مابيني وبينك فقل ، قال التنيسي : قال لي الحكم وأنا أحبك فقل ، قال الحسن قال لي التنيسي وأنا أحبك فقل ، قال المربط قال أحبك فقل ، قال ابن أبي الدنيا قال أحمد بن سليمان قال لي البن أبي الدنيا وأنا أحبك فقل ، وأنا أحبك فقل ، وأنا أحبك فقل ، وأنا أحبك فقل ، قال ابن شاذان قال لنا ابن سليمان وأنا أحبك فقل ، قال ابن شاذان قال لنا ابن شاذان :

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أبو داود في سننه (باب في الاستغفار) عن أبي عبدالرهن الله الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولفظه: إن رسول الله عليه أخذه بيده وقال : يامعاذ ! والله إني أحبك ، فقال : وصيك يامعاذ ! لاتدعيّ في دبر كل صلاة تقول: واللهم أعني على ذكرك وصيك يامعاذ ! لاتدعيّ في دبر كل صلاة تقول: واللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأوصى معاذ الصنابحي وأوصى به الصنابحي أبا عبدالرحمن اهد وأخرجه النسائي (باب الدعاء بعد الذكر) وفيه قال معاذ : أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني لأحبك يامعاذ : فقلت : وأنا أحبك يارسول الله الحديث ، وأخرجه الحاكم في المستدرك فقلت : وأنا أحبك يارسول الله الحديث ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢٧٣/) وزاد : وأوصى أبو عبدالرحمن عقبة بن مسلم ، ثم قال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي ، قال صاحب المناهل السلسلة ناقلا عن عابد السندي : جزم السخاوي بصحة متن هذا التسلسل وإسناده اهد .

وأنا أحبكم فقولوا ، قال السلفي : قال لي محمد بن عبدالكريم وأنا أحبك فقل ، قال ابن مكي قال لنا السلفي وأنا أحبكم فقولوا ، قال الأرموي قال لي ابن مكي وأنا أحبك فقل ، قال العلائي قال لي الأرموي وأنا أحبك فقل ، قال المجد الحنفي قال لنا العلائي وأنا أحبكم فقولوا ، قال الحبحازي قال لنا المجد وأنا أحبكم فقولوا ، قال الحبلال السيوطي قال لنا الشهاب الحجازي : وأنا أحبكم فقوليا ، قال العلقمي قال لي الجلال السيوطي : وأنا أحبك فقل ، قال علي ابن محمد قال لي العلقمي وأنا أحبك فقل ، قال البابلي قال لي على بن محمد : وأنا أحبك فقل ، قال البابلي للنخلي وغيره وأنا أحبكم فقولوا ، قال النخلي لأبي طاهر وغيره وأنا أحبكم فقولوا ، قال لنا أبو طاهر وأنا أحبكم فقولوا ،



### (٤) الحديث المسلسل بالمصافحة

قال الفقير ولي الله - عقي عنه - حدثني أبو طاهر سماعا من لفظه ، قال قرأت على أحمد الدخلي بسماعه على البابلي ، عن جماعة ، منهم أبوبكر, بن إسماعيل ، (عن ) إبراهيم بن عبدالرحمن العلقمي ، عن أبي الفضل الجلال السيوطي قال أخبرنا التقي أحمد ابن محمد الشمني قراءة عليه ، قال أخبرنا أبو الطاهر بن الكويك قال : أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي حضوراً ، قال أخبرنا أبو عبدالله الخوني "قال أحبرنا أبو المجد عمد بن الحسين القرويني ، أبو عبدالله الخوني "قال أحبرنا أبو المجسن القرويني ، قال أخبرنا أبو بكر بن إبراهيم الشحاذي ، قال أخبرنا أبو الحسن بن قال أخبرنا أبو منصور عبدالرحمن بن عبدالله البزازي "أبي زرعة ، قال أخبرنا أبو منصور عبدالرحمن بن عبدالله البزازي "

<sup>(</sup>۱) كذا في نسخة الفضل المدين بزيادة كلمة (عن) بعد اسماعيل ، و وقع في الإمداد (ص ٨٤ ثبت عبدالله بن سالم البصري) إسماعيل بن إبراهيم بن عبدالرحمن للعلقمي) والصحيح مافي الفضل المبين ، لما جاء تصريح ذلك في المناهل السلسلة (ص ٣٨) بلفظة (أحبرني إبراهيم بن عبدالرحمن العلقمي).

<sup>(</sup>٢) احتلف في هذه الكلمة ففي الفضل المبين (الخوتى) بالجمزة قبل ياء النسبة مع رمز نسخة الخوتي (باليائين) ووقع في المناهل الخويي (باليائين) ووقع في المناهل الخويي (باليائين) ووقع في المناهل الخويي (بالحم والنون) ولم أر من ضبطه ، والله أعلم بالصواب .

البزازي بالزائيين كا في الإمداد والمناهل .

قال أخبرنا عبدالملك ابن نجيد ، قال حدثنا أبو القاسم عبدان بن حميد المنبجي (۱) قال حدثنا عمر بن سعيد ، قال حدثنا أحمد بن دهقان ، قال حدثنا خلف بن تميم قال : دخلنا على أبي هرمز نعوده ، فقال : دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه نعوده ، فقال : دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه نعوده ، فقال : صافحت بكفي هذه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل الله عليه وسلم قال أبو هرمز فقلنا لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه : صافحنا بالكف التي صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافحنا بالكف التي صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصافحنا .

قال خلف قلنا لأبي هرمز: صافحنا بالكف التي صافحت بها أنسا ، فصافحنا ، قال أحمد بن دهقان قلنا لخلف:صافحنا بالكف التي صافحت بها أبا هرمز ، فصافحنا ، قال عمر بن سعيد: قلنا لأحمد بن دهقان : صافحت بها خلف بن كأحمد بن دهقان : صافحت بها خلف بن تميم، فصافحنا ، قال عبدان : قلنا لعمر بن سعيد صافحنا بالكف التي صافحت بها أحمد بن دهقان ، فصافحنا ، قال عبدالملك : قلنا لعبدان صافحت بها عمر بن سعيد : قلنا لعبدان صافحت بها عمر بن سعيد : فصافحنا ، قال أبومنصور : قلت لعبدالملك : صافحنا بالكف التي صافحت بها عبدان ، فصافحنا ، قال أبومنصور : قلت لعبدالملك : صافحنا بالكف التي صافحت بها عبدالملك : مافحت بها عبدالملك، قال أبوالحسن بن أبي زرعة: قلت لأبي منصور: صافحنا بالكف التي صافحت بها عبدالملك،

<sup>(</sup>١) المنبجي بالميم ثم النون ثم الموحدة ثم الجيم قبل ياء النسبة كما في والامداد، وواتحاف الإخوان، نسبة إلى منبج بلدة بالشام

فصافحنا ، قال أبو بكر الشحاذي : قلت لأبي الحسن : صافحني ، قال صافحني بالكف التي صافحت بها أبا منصور ، فصافحني ، قال أبو المجد : قلت لأبي بكر صافحني بالكف التي صافحت بها أبا الحسن ، فصافحني ، قال الحوئي : قلت لأبي المجد: صافحت بها أبابكر فصافحني ، قيل للخوئي : صافح إبراهيم بالكف التي صافحت بها أباالمجد ، فصافحه ، قال أبو طاهر () قلت لأبراهيم صافحني بالكف التي صافحك بها الحوئي ، فصافحني ، قال المجلل الحوئي ، فصافحني ، قال المجلل المحل التي صافحت بها إبراهيم ، فصافحني ، قال المجلال بالكف التي صافحت بها إبراهيم ، فصافحني ، قال المجلال السيوطي : قلت لشيخنا الشمني : صافحني بالكف التي صافحت بها أبا الطاهر، فصافحني ، والجلال السيوطي صافح أبابكر صافحت بها أبا الطاهر، فصافحني ، والجلال السيوطي صافح أبابكر والنعيم العلقمي إن لم يكن () فعلا فإجازة ، والعلقمي صافح أبابكر والنخلي أباطاهر .

قلت: لأبي طاهر صافِحنا بالكف التي صافحت بها النخلي فصافَحنا (٢).

<sup>(</sup>١) هو أبو طاهر بن الكويك

<sup>(</sup>٢) هده العبارة تدل على أن الجلال السيوطي ماصافح إبراهيم العلقمي بل له إجازة لرواية الحديث ، لكن وقع في المناهل (ص ٤٠) التصريح بالمصافحة الحقيقية ، والله تعالى أعلم بالصواب

<sup>(</sup>٣) قال صاحب المناهل السلسلة قال ابن عقيلة: أخر ح هذا الحديث الديباجي=

= في مسلسلاته وابن المفضل والتميمي ، والحديث متكلم فيه بالتضعيف والوضع وإن كان المتن صحيحا كما أخرجه البخاري وأحمد بن حنبل عن أنس، قال السيوطي في جياد المسلسلات: إن هذا الحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخه مسلسلا ، وبالغ الشمس السخاوي في إنكار تسلسله وقال: إن أبا هرمز – واسمه نافع – ضعفوه بل كذبه ابن معين مرة ، وقال أبو هشام إنه متروك ذاهب الحديث ، قال عابد (السندي) ولم يتفرد به فقد تسلسل من طريق محمدين كامل .

قلت (القائل صاحب المناهل) وذلك ماأرويه عن السيد أمين عن عبدالغني عن محمد عابد وذكر سنده (إلى أن قال) وصافح محمد بن الكامل أبان العطار وصافح أبان ثابتا البنائي وهو صافح أنسا رضي الله تعالى عنه ، قال عابد : وهي (أى طريقة ابن كامل) طريقة الخطيب وابن عساكر وآخرين ، قال ابن الطيب : جزم كثير بأن هذه أصح المصافحات ، ولذلك اقتصر عليها كثيرون وزعموا أن ماعداها من الطرق كلها واه.

(راجع المناهل صفحة ٤١ - ٢١

والحديث أخرجه البخاري في كتاب المناقب (باب صفة النبي عليك) والحديث أنس رضى الله عنه .

وأخرجه في كتاب الصيام عن حميد قال : سألت أنسا عن صيام الصلى الله عليه وسلم فقال : ماكنت أحب أن أراه من الشهر صائما الألولا مفطراً إلا رأيته ، ولا مست خزًا ولا حريراً ألين من كف رسول صلى الله تعالى عليه وسلم الحديث .

### (٥) مسلسل بالحفاظ المتقنين في علم الحديث

قال الفقير ولي الله عفي عنه - وله تصانيف في فنون الحديث. شافهني أبو طاهر - وكان محدثًا ثقة - عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي - وكان محققا جليل القدر في علم الحديث - وعن شيخه الشيخ حسن العجيمي - وكان محدثا متقنا - قالا أخبرنا محدث الوقت الشمس محمد بن العلاء البابلي ، عن المحدث أبي عبدالله محمد بن عبدالله الأنصاري المعروف بحجاز الواعظ ، والشيخ الحافظ سالم السنهوري، فالأول عن المحدث الشمس محمد بن محمد الدنجي ، عن الحافظ شمس الدين محمد السخاوي، والثاني عن الشيخ الحافظ النجم الغيطي، حدثنا الحافظ شيخ الإسلام زكريا، قال السخاوي وزكريا كلاهما: حدثنا إامام الصناعة أحفظ زمانه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ تقي الدين أبو الفضل محمد ابن محمد بن فهد الهاشمي المكي وغيرهما من العلماء الجلة الحفاظ، قالوا أحبرنا الحافظ زين الدين أبو الفضل عبدالرحم بن حسين المعروف بالعراقي قال أخبرنا الحافظ أبو سعيد بن خليل الكيكلدي-قال قرأت على الحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي، قال أخبرنا الحافظ أبوالحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن بن يوسف المزّي (١) قال أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبد الخالق ابن طرخان .

ح قال السخاوي وزكريا : أخبرنا أيضا المحدث أبو محمد

<sup>(</sup>١) بكسر الميم وتشديد الزاء نسبة إلى مِزة قرية من نواحي دمشق

عبدالرحم بن الفرات الحنفي ، أخبرنا الحافظ القاضي عز الدين أبو عمر عبدالعزيز بن محمد بن جماعة ، عن الحافظ الشرف أبي أحمد عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي ، أخبرنا الحافظ الركي أبو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذري .

قال ابن طرخان والمنذري كلاهما أخبرنا الحافظ أبو الحسن على ابمن المقصل المقدسي، أخبرنا الحافظ أبوطاهر أحمد بن محمد السلفي، أنا الحافظ أبو الغنائم محمد بن أبي ميمون النرسي، أنا الحافظ أبو نصر على بن هبة الله بن ماكولا، حدثني أبو بكر بن مهدي "يعنى الحافظ الخطيب، حدثني الجافظ أبو حازم العبدوي، وهو عمر ابن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه، حدثنا أبو عمرو بن مطر – هو محمد ابن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري المدكور بما يدل على الوصف ابلخفظ – حدثنا إبراهيم بن يوسف، حدثنا الفضل بن زياد القطان صاحب أحمد بن حنبل، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا زهيز بن حرب – هو أبوخيثمة – حدثنا بحيسى بن معين، حدثنا على بن المديني، حدثنا عبدالله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن المديني، حدثنا عبدالله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن الله عنها، قالت: كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤسهن حتى تكون كالوفرة ""

<sup>(</sup>١) هو أبوبكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغسدادي صاحب تاريخ بغداد .

<sup>(</sup>٢) قال مشائخنا: هذا كان في الحج، ولا تعرنك لفظة: (كان) فإنها قد تستعمل لغير الاستمرار أيضا، كا روت عائشة رضي الله تعمالي عنها، كنت أطيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف (رواه مسلم) ومعلوم أنه لم يكن ذلك إلا في حجة الوداع فقط

قال الشيخ إبراهيم: قال السخاوي: هذا حديث صحيح عجيب التسلسل بالأثمة الحفاظ ورواية الأقران بعضهم عن بعض، فأحمد والأربعة الذين فوقه خمستهم أقران، وشيخ المزّي وإن لم يكن بالحافظ فقد سُقت الحديث من طريق الحافظ المنذري المشارك له في الرواية عن شيخه أيضا، وأما القطان فإنما رأيت وصفه بالفقه والصلاح دون الحفظ.

قال الشيخ إبراهيم أيضا: قال جار الله بن فهد في ترجمة شيخه السخاوي: ولقد والله العظيم لم أر في الحفاظ المتأخرين مثله ويعلم ذلك كل من اطلع على مؤلفاته أوشاهده انتهى (١)

قال السخاوي: انني لم أر أحفظ من شيخي يعنى الحافظ ابن حجر، كان رحمه الله على الإطلاق أحفظ أهل الآغاق، كما إنه لم ير أحفظ من الصلاح أحفظ من شيخه الزين العراقي، كما إنه لم ير أحفظ من الصلاح العلائي، كما إنه لم ير أحفظ من المنذري، كما إنه لم ير أحفظ من ابن المفضل، كما إنه لم ير أحفظ من عبدالغني بن عبدالواحد، في سلسلة انتهت كذلك إلى أبي هريرة أحفظ الصحابة رضي الله عنهم، لاأطيل بايرادها لاحتياج بعضها إلى تحقيق، وبالله التوفيق انتهى.

<sup>(</sup>١) راجع لترجمة السخاوي النور السافر عن أخبار القرن العساشر (ص١٨ إلى ٢٢) ، وذكر في آخر ترجمته قول تلميذه جار الله بن فهد .

#### (٦) حديث مسلسل بالفقهاء الحنفية

قال الفقير ولي الله عفي عنه – وله معرفة بالأحاديث والآثار التي استدل بها الحنفية ومعرفة بالهداية وغيرها من كتب مذهبهم وإجازة لتدريسها واشتغال بمطالعتها ودراستها – شافهني الشيخ تاج الدين القلعي أمفتي الحنفية ببلد الله الحرام ، عن الشيخ حسن العجيمي أخبرنا مفتي الإسلام السيد محمد صادق بن أحمد باشاه الحسيني الحنفي ، عن العلامة محمد بن عبدالقادر النحريري الحنفي، إجازة عن الشيخ سراج الدين عمر الحانوتي الحنفي،عن الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الكركي صاحب الفيض ، عن الشيخ محمد بالفيض ، عن الشيخ عبد الدين محمد بن أحمد الأقصرائي، عن العلامة عمد بن العلامة عمد بن العلامة عمد المناه الحنفي، عن العلامة عمد بن أحمد الأقصرائي، عن العلامة عمد بن أحمد الأقصرائي، عن العلامة عمد بن أحمد الأقصرائي، عن العلامة

<sup>(</sup>۱) هو قاضي مكة محمد تاج الدين القلعي الحنفي المكي الطائي شيخ الإسلام علم الأعلام القائم بوظيفة الكتب الستة الحديثية ببلد الله الحرام، شيخ علا سبّه وسناه، وبلغ من الأحاديث النبوية والمعارف السنية مناه، وممن يشار إليه في هذا المعنى بالأصابع، ولايوجد فيه منازع ولا مدافع (ذكره الكتاني في فهرس الفهارس والأثبات ص ٩٧)

<sup>(</sup>٢) هو أبو الأسرار حسن بن على العجيمي المكي، أحد من رفع الله به منار الحديث والرواية في القرن الحادي عشر وأول الثاني، تعاطى هذه الصناعة فصار قطب رحاها وعليه مدارها، توفى بالطائف سنة ١١٦هـ روى عن أكابر علماء عصره بالشام والمغرب والحجاز والهند واليمن ومصر الح مافي فهرس الفهارس للكتاني (ص ٨١٠)

سراج الدين عمر بن على الكناني الشهير بقارىء الحداية، عن العلامة علاء الدين السيرامي ، عن السيد جلال بن شمس الدين الكرماني، عن العلامة عبدالعزيز بن محمد بن أحمد البخاري، عن الشيخ حافظ الدين ابن أبي الفضل محمد بن محمد بن نصر البخاري ، أنا شمس الأثمة أبو المجد محمد ('' بن عبدالستار الكردي ، أنا بدر الأثمة عمر ابن عبدالكريم الورسكي ، أنا الإمام زكي الدين عبدالرحمن بن محمد ابن عبدالكريم الورسكي ، أنا الخماني ، أنا فخر القضاة محمد بن الحسسن الأرسانيدي ('') ، أنا عماد الإسلام عبدالرحيم بن عبدالعزيز الزوزني ، أنا القاضي أبوزيد عبدالله بن عيسى الدَّبُوسي ، أنا الأستاذ أبو الحسن على بن خضر النسفى ، أنا العلامة أبو بكر محمد بن الفضل الكمارى بن خضر النسفى ، أنا العلامة أبو بكر محمد بن الفضل الكمارى بن خضر النسفى ، أنا العلامة أبو بكر محمد بن الفضل الكمارى بفتح الكاف – أنا الامام أبو محمد عبدالله بن محمد بن يعقوب السندموني ('') الحارثي ، أنا القسدوة أبوحفص الصغير عبدالله

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبدالستار أشهر تلاميذ صاحب الهداية، تفقه عليه خلق کثيرتوفي سنة ٦٤٢هـ ودفن بسندمون (الجواهر ٢/٨٢) والكردي نسبة إلى كرد (بالفتح) .... قرية بخوارزم (الجواهر ٢/٣٤١) .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى أرسانيد بالفتح ثم السكون ، قال في معجم البلدان (١ / ١٥١) قرية بينها وبين مرو فرسخان ، خرج منها طائفة من أثمة العلماء، ثم ذكر منهم محمد بن الحسن الأرسانيدي الحنفي قاضي مرو ، قال وكان من أجلاء الرجال مَلِكا في صورة عالم .

<sup>(</sup>٣) بضم الألف وسكون السين المهملة وضم الراء وسكون الواو وفتح الشين وفي آخرها نون ، نسبة إلى استروشنة، بلدة كبيرة وراء سمرقند من سيحون (الجواهر المضية)

<sup>(</sup>٤) - نسبة إلى سندمون بفتح أوله وسكون ثانيه كافي معتجم البلدان (٣ /٢٦٨).

أنا والدي الإمام المشهور بأبي حفص الكبير أحمد بن حفص البخاري، أنا الإمام الحجة أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني، عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله عنه، عن عبدالله () بن أبي حبيبة رضي الله عنه، قال سمعت أباالدرداء رضي الله عنه يقول: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ياأبا الدرداء من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وجبت له الجنة، قلت: وإن زني وإن سرق ؟ قال: فسار ساعة فعاد لكلامه، فقلت: وإن زني وإن سرق ؟ قال فسار ساعة فعاد لكلامه، فقلت: وإن زني وإن سرق ؟ قال أبوالدرداء رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث كل جمعة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع إصبعه على أنفه ويقول: وإن رغم أنف أبي الدرداء ().

<sup>(</sup>۱) هو من شيوخ مالك وأبي حنيفة كما ذكره الحافظ في تعجيل المفعة (ص١٤٧) وقال في الإيثار بمعرفة رواة الآثار (ص ١٥): عبدالله س أبي حبيبة الطائي عن أبي الدرداء عنه أبو حنيفة ، وقال ابن أبي حاتم : عبدالله بن أبي حبيبة عن أبي أمامة بن سهل ، وعنه بكير بن الأشج ولم يذكر فيه جرحا انتهى .

<sup>(</sup>٢) الحديث معروف عن أبي ذر رضي الله عنه كا رواه البخاري ومسلم والترمذي، وقال الترمذي بعد أن رواه عن أبي ذر : وفي الباب عن أبي الدرداء ، وعزا رواية أبي الدرداء الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد (١٦/١) إلى أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ، ثم قال : وإسناد أحمد أصح ، وفيه ابن لهيمة وقد احتج به غير واحد اه.

# (٧) حمديث آخر كذلك وهو أيضا مسلسل بالفقهاء الحنفية

قال الفقير ولي الله - عفى عنه - شافهنا الشيخ تاج الدين القلعي مفتى الجنفية، عن الشيخ حسن العجيمي الجنفي، عن الشيخ خير الدين الرملي الجنفي، عن الشيخ محمد بن سراج الدين الجانوتي الجنفي، عن أحمد بن الشلبي الجنفي، عن إبراهيم الكركي الجنفي، عن الشيخ أمين الدين يحيى بن محمد الأقصرائي الجنفي، عن الشيخ المين الدين يحيى بن محمد الأقصرائي الجنفي، عن الشيخ حمد بن محمد البخاري الجنفي، عن الشيخ حمد بن علي البخاري الطاهري الجنفي، عن الشريعة حمد الشريعة عبيدالله الله بن إبراهيم الحبوبي الجنفي، عن عده تاج الشريعة جمال الدين عبيدالله بن إبراهيم الحبوبي الجنفي، عن محمد بن أبي بكر جمال الدين عبيدالله بن إبراهيم الحبوبي الجنفي، عن عدهد بن أبي بكر بن محمد بن الزنجري عرف بإمام زاده الجنفي، عن شمس الأثمة عبدالعزيز أبي بكر بن محمد بن الزنجري عن شمس الأثمة عبدالعزيز

<sup>(</sup>١) هو صاحب الفتاوى الخيرية .

<sup>(</sup>٢) هو عبيدالله بن مسعود صدر الشريعة صاحب شرح الوقاية النوف سنة ٧٤٧هـ

<sup>(</sup>٣) بفتح الزاء المعجمة والراء المهملة وسك ون النون وفتح الجيم في آخرها راء ، نسبة إلى زرنجر وقيل زرنكر ، وهي قرية من قرى بخارى ، ذكسره القسرشي في الجواهر المضيه (٢ /٣١٣) .

ابن أحمد الحلواني الحنفي، عن أبي على الخضر النسفي بن على الحنفي ، عن أبي بكر محمد بن الفضل البخاري الحنفي ، عن أبي حفص الصغير الأستاذ عبدالله بن محمد الحارثي الحنفي ، عن أبي حفص البخاري محمد الحنفي ، عن أبيه أبي حفص الكبير أحمد بن حفص البخاري الحنفي ، عن الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني ، عن الإمام أبي الحنفي ، عن الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني ، عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت ، عن علقمة (۱) بن مرثد، عن عبدالله (۱) بن بريدة ، عن أبيه ، قال :كان رسول الله علي إذا بعث سرية أوصى إلى صاحبها بريدة ، عن أبيه ، قال :كان رسول الله علي إذا بعث سرية أوصى إلى صاحبها

<sup>(</sup>۱) هو علقمة بن مَرْند (كمسجد) بالمثلثة قبل الدال روى عن سليمان بريدة وغيره، وعنه شعبة والثوري وأبوحنيفة وغيرهم، قال أحمد ثبت في الحديث ووثقه النسائي ويعقوب بن سفيان، راجع تهذيب التهذيب (۲۷۸/۷)

<sup>(</sup>٢) كذا في الفصل المبين والمناهل السلسلة وإتحت الأخوان (عبدالله بن بريدة عن أبيه) وأما عند مسلم والترمذي وأبي داود معى علقمة بن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه . قال الحافظ في التهذيب : (٤ /١٧٤) سليمان بن بريدة ابن الحصيب الأسلمي أخو عبدالله ولدا في بطن واحد، روى عن أبيه وعمران ابن حصين وعائشة، وعنه علقمة بن مرثد ومحارب بن دثار، قال العجلي : سليمان وعبدالله كانا توأما تابعيين ثقتين وسليمان أكثرهما ، وذكر في ترجمة عبدالله (٥ /١٥٧) روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبي عبدالله (٥ /١٥٧) روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبي الحصيب (مصغرا) أسلم قبل بدر ولم يشهد، وشهد خيبر وفتح مكة، واستعمله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على صدقات قومه، وسكن المدينة، ثم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على صدقات قومه، وسكن المدينة، ثم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على صدقات قومه، وسكن المدينة، ثم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على صدقات قومه، وسكن المدينة، ثم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على صدقات قومه، وسكن المدينة، ثم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على صدقات قومه، وسكن المدينة، ثم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على صدقات قومه، وسكن المدينة، ثم الله المسرة ، ثم إلى مرو فمات بها سنة ٦٣هـ (بهذب الهذب الهذب

بتقوى الله في نفسه خاصة وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال : اغزوا بسم الله في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، لاتَعْلُوا ولاتغذروا، ولاتمثلوا، ولاتقتلوا وليدا، وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وأخبروهم أنهم من المسلمين ، لهم مالهم وعليهم ماعليهم ، وادعوهم إلى التحول إلى دار الاسلام، فإن أبو فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجرى على المسلمين ، وليس لهم في الفيء ولا في الغنيمة نصيب ، فإن أبوا(') فادعوهم إلى إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبلوا ذلك منهم وكفوا عنهم، وإذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فسألوكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم، فإنكم لا تدرون ماحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم احكموا فيهم بما رأيتم ، وإذا حاصرتم أهل حصن أومدينة فأرادوكم على أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، ولكن أعطوهم ذممكم وذم آبائكم ، فإنكم إن تخفروا أُ ذممكم فهو أهون . أخرج هذا الحديث الإمام محمد بن الحسن في مبسوطه وفي كتاب الآثار".

قلت : وأنا أروى المبسوط وكتاب الآثار بهذا الإسناد".

<sup>(</sup>١) عطف على قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن أسلموا فأقبلوا منهم وكفوا عهم

<sup>(</sup>۲) راجع كتاب الآثار (ص ۱۸۹) .

<sup>(</sup>٣) روى مسلم هذا الحديث في أوائل كتاب الجهاد والسير ، وأبو داود (باب في دعاء المشركين) وراجع لشرح الحديث شرح مسلم للنووي .

#### (٨) حديث مسلسل بالفقهاء الشافعية

قال الفقير ولي الله عفى عنه – وله معرفة بالأحاديث والآثار التي استدل بها الشافعية ومعرفة بالمنهاج وغيره من كتب مذهبهم وإجازة لتدريسها واشتغال بمطالعتها – أخبرني أبو طاهر جمال فقهاء الشافعية بالمدينة المنورة في زمانه ، عن أبيه الشيخ إبراهيم جمال الفقهاء الشافعية في زمانه ، أخبرنا الفقيه مدرس الأزهر الشيخ أبو العزايم سلطان (۱) بن أحمد المزّاحي الأزهري الشافعي رحمه الله ، إجازة عن الشيخ نور الدين على الزيادي الأزهري الشافعي ، عن الشمس عن الشيخ الرملي الشافعي ، عن والده أحمد بن حمزه ، عن شيخ الإسلام الزين زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي والحافظ عن شيخ الإسلام الزين زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي والحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي والحافظ شمس الديس محمد السخاوي ، برواية الأول (۱) والشالث عن شيخ الإسلام الحافظ أبي الفضل أحمد بن على بن حجر الشافعي ، وبرواية الثاني وكذا الأول

<sup>(</sup>۱) هو سلطان بن أحمد المصري الأزهري شيخ القراء والفقهاء، والمرَّاحي بتشديد الزاء المعجمة نسبة إلى مزاحة بفتح الميم قرية من قرى مصر، كذا ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في مقدمة أوجز المسالك .

<sup>(</sup>۲) برواية الأول يعنى الشيخ زكريا الأنصاري والثالث يعنى شمس الدين محمد السخاوي ، وبرواية الثانعي يعنى الحافظ جلال الدين السيوطي وكذا الأول يعني الشيخ زكريا الأنصاري .

عن شيخ الاسلام علم الدين أبي البقاء صاحب البلقيني الشافعي، بروايتهما "عن والد الثاني شيخ الإسلام سراج الدين أبي حفص عمر بن أرسلان البلقيني الشافعي، عن الإمام تقى الدين أبي الحسن على بن عبدالكافي السبكي الشافعي، عن الإمام شرف الدين عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي الشافعي، عن الإمام زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذري الشافعي، عن العلامة أبي الحسن على بن الفضل اللخمي المقدسي الشافعي ، عن العام الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي الإصفهاني الشافعي ، عن إمام عن أبي الحسن على بن محمد الكيا" الهراسي الشافعي ، عن إمام الحرمين أبي المعالى عبدالملك بن الشيخ أبي محمد عبدالله بن يوسف الجويني الشافعي ، عن والده عبدالله بن يوسف ، عن الشافعي ، عن المويني الشافعي ، عن المحمد الحيني الشافعي ، عن المحمد بن أحمد بن أحمد الحيري النيسابوري الشافعي ، عن

<sup>(</sup>۱) بروايتهما يعنى الحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام علم الدين أبا البقاء عن والد الثاني ، المراد بالثاني علم الدين أبو البقاء ، ووالده شيخ الاسلام سراج الدين عمر بن أرسلان البلقيني .

<sup>(</sup>۲) هو أبو الحسن على بن محما الطبرستاني شيخ الشافعية ببغداد و(إلكيا) بهمزة مكسورة ولام ساكنة ثم كاف مكسورة بعدها باء مثناة من تحت وفي آخره ألف، معناه الكبير بلغة الفرس ، والهراسي براء مشددة وسين مهملة لانعلم نسبته لأي شيء ، ذكره في شذ ت الذهب (٤/٨) . وذكر الزركلي في حاشية الأعلام (٤/٣٢٩) إن الهراسي فارسية بمعنى الذعر، فكأنه جعلها من وهراس، الذي جاء في الفارسية بمعنى الخوف ، والله تعالى أعلم بالصواب

أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم الشافعي، عن الربيع "بن سليمان المرادي المؤذن المصري الشافعي، عن الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس القرشي المطلبي الشافعي رضي الله عنه ، عن الإمام أبي عبدالله مالك بن أنس الأصبحي، عن أبي عبدالله نافع المدني مولى ابن عمر ، عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المتباعيان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا إلا المتباعيان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا إلا ابن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى، وأبو داود عن القعنبي، ثلاثهم عن يحيى بن يحيى، وأبو داود عن القعنبي، ثلاثهم عن مالك "الإسناده

قلت : وأرجو أن يصح لي رواية جميع مسند الشافعي بهذا الإسناد من جهة الإجازات المطلقة

<sup>(</sup>۱) هو من أشهر تلاميذ الإمام أبي عبدالله الشافعي ومن أشهر مشايخ الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمهم الله تعالى

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب البيوع «باب إذا لم يوقت الخيار» ومسلم في كتاب البيوع أيضا «باب ثبوت خيار المجلس للمتباثعين» وأبو داود «باب خيار المجلس المتباثعين»

<sup>(</sup>٣) · ورواه مالك نفسه في الموطأ (راجع في البيوع بيع الخيار)

## (٩) حديث مسلسل بالفقهاء المالكية وفيه لطيفة التسلسل بالمغاربة أيضا

قال الفقير ولي الله عفى عنه - وهو خادم كتاب المؤطأ الذي هو أصل مذهب مالك وله إجازة لتدريس كتبهم ومطالعتها ومراجعة فيما يهمه إليها - قرأت على الشيخ محمد وفدالله المكي المالكي، عن أبيه الشيخ محمد بن سليمان المغربي المالكي نزيل مكة، عن أبي عثان سعيد بن إبراهيم الجزائري عرف بقدوره مفتي تلمسان "ستين سنة، عن أبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن ابن عبدالجليل التنيسي، عن والده الحافظ محمد بن عبدالله بن عبدالجليل التنيسي، عن الإمام البحر أبي الفضل محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد، بإجازته عن جده الشمس محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد، بإجازته عن جده الشمس محمد بن أحمد بن أبي عن مرزوق الحفيد، بإجازته عن جده الشمس محمد بن أحمد بن أبي القاضي مرزوق الحفيد، بإجازته عن جده الشمس محمد بن أحمد بن أبي القاضي مرزوق الحفيد، بن يزيد القرطبي بسماعه عن محمد بن عبدالحق أبي القرطبي ، بسماعه عن محمد بن فرج مولى ابن الطلاع القرطبي، المسماعه عن محمد بن المعدد بن الم

<sup>(</sup>١) كسرتين وسكون الميم مدينة بالمغرب كم في معجم البلدان (٢ /٤٤) .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى وادياش بالواو وإهمال الدال وكسرها ثم الباء التحتانية ، بلـد بالمغـرب ، ويقال أيضا الوادى آش بمد الألف .

<sup>(</sup>٣) - سقط هذا الراوي من نسخة الفضل المبين وإني زدته من مقدمة أوجر المسالك .

أبي عيسى يجيى بن عبدالله بن أبي عيسى يحيى بن يحيى بن يحيى بن يحيى ابن كثير القرطبي ، بسماعه عن عم أبيه أبي مروان عبيدالله بن يحيى بن يحيى بن كثير الليثي الأندلسي ، قال أخبرنا إمام دار الهجرة أبو عبدالله مالك بن أنس الأصبحي ، عن أبي الزناد – وهو عبدالله بن ذكوان عن الأعرج – هو عبدالرحمن بن هرمز – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تحاج آدم موسى ، فحج آدم (" موسى فقال له موسى : أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال له آدم : ياموسى أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالاته ؟ قال : نعم ، قال : أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق (").

<sup>(</sup>٢) الحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم كلاهما في (كتاب القدر) ومالك في الموطأ (كتاب الجامع) والترمذي (في أبواب القدر) . وقال : وفي الباب عن عمر وجندب ، ثم قال : وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم .



<sup>(</sup>١) يعني غلب آدم موسى في الحجة عليهما السلام .

### (١٠) حديث مسلسل بالحنابلة في أكثره

قال الفقير ولى الله عفى عنه - وله تعلق بالكافي وغيره من كتب مذهب الحنابلة وإجازة لتدريس كتب مذهبهم ومطالعة فيها ومراجعة إليها - عن أبي طاهر - وله تعلق بكتب مذهبهم وإجازة لتدريس كتبهم - عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي - وله كذلك تعلق وإجازة - قال أخبرنا الفقيه المحدث المقرىء الشيخ عبدالباقي الحنبلي البعلي ثم الدمشقي ، عن الشيخ عبدالرحمن البهوتي الجنبلي ، عن الشيخ تقى الدين بن أحمد النجار الفتوحي الحنبلي ، عن والده القاضى شهاب الدين أبي العباس أحمد بن عبدالعزيز بن النجار الفتوحى الحنبلي القاهري ، عن القاضي شهاب الدين أبي حامد أحمد بن نور الدين أبي الحسن على بن أحمد الشيشي الأصل القاهري الميداني الحنبلي ، عن القاضي عزالدين أبي البركات أحمد ابن القاضي برهان الدين إبراهم بن القاضي ناصر الدين نصر الله الكناني الحنبلي ، أنا الجمال عبدالله بن قاضي علاء الدين على الكناني الحنبلي،أنا علاء الدين أبو الحسن على بن أحمد بن محمد الفرضي الدمشقي الحنبلي ، أنا الفخر أبو الحسن على بن أحمد المعروف بابن البخاري الحنبلي ، أنا أبو على حنبل بن عبدالله بن الفرج المكبر الرصافي الحنبلي ، أنا أبو القاسم هبة الله.....

ابن عمد بن عبدالواحد بن الحصين (۱۰ الحنبلي ، أنا أبو علي الحسن ابن علي التيمي المذهب الواعظ الحنبلي ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر القطيعي الحنبلي ، حدثنا عبدالله بن الإمام أحمد بن محمد ابن حنبل ، حدثنا أبي عن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله، فقيل كيف يستعمله ؟ قال : يوفقه لعمل صالح قبل موته (۱۲)

(٣) أخرجه الترمذي في أبواب القدر . وقال : حديث صحيح .



<sup>(</sup>١) في المناهل السلسلة (ص ٢٦٨) حسين (بالسين).

### (١١) حديث مسلسل بالأشاعره

قال الفقير ولى الله عفى عنه - ومختاره في العقيدة مذهب المتقدمين من الأشاعرة – عن أبي طاهر الشافعي الأشعري ، عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي الأشعري ، عن الشيخ أحمد القشاشي (') الأشعري ، عن الشيخ أحمد الشناوي(١) الأشعري ، عن أبيه الشيخ على الأشعري ، عن الشمس الرملي الأشعري ، عن شيخ الإسلام الزين زكريا الأشعري ، عن الحافظ ابن حجر الأشعري ، عن أبي الحسن على بن أبي المجد الدمشقى الأشعري ، عن أبي النضم محمد بن الشيراز الأشعري ، عن جده أبي نصر محمد بن هبة الله الشيرازي الأشعري ، عن الحافظ أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقى الأشعري ، إنه قال في كتابه «تبيين كذب المفتري» حدثني الثقة من أصحابنا،أخبرني الحافظ القاضي أبو إسحاق بن على بن الحسين الشيباني الطبري ثم المكى من لفظه ببغداد ، أنا الحافظ أبو نعيم عبيدالله بن الحسن بن أحمد بن أحمد الحِسين بإصبهان ، حدثنا أبو إبراهم بن سعد بن مسعود العتبي بسشابور، أنا الأستاذ أبومنصور عبدالقادر بن طاهر

<sup>(</sup>٢) نسة إلى القشاشة (بضم القاف وتكرار الشين بينهما ألف) وهي سقط المتاع التي تسترحص من أي نوع كان من نعال وحرق وغير ذلك ، سب إليها أحمد بن يونس المقدسي ، كان يبيع القشاشة بالمدينة المورة فسب البها (٢) بالشين المعجمة المفتوحة وتشديد النون ، سبة إلى شنوقرية الغربية من مصر

البغدادي ، سمعت عبدالله بن محمد بن طاهر الصوفي يقول : رأيت أبا الحسن الأشعري في مسجد البصرة – وقد أبهت المعتزلة في المناظرة – فقال له بعض الحاضرين قد عرفنا تبحرك في الكلام فإني أسألك عن مسئلة ظاهرة في الفقه ؟ فقال سل ماشئت ، فقال له ماتقول في الصبلاة بغير فاتحة الكتاب ؟ قال حدثنا زكريا ابن يحيى الساجي ، حدثنا عبدالجبار ، حدثنا سفيان ، حدثني النه الزهري ، عن محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ()

قال (1) وحد ثنا زكريا حدثنا بُندار ، حدثنا يحيى بن سعهد، عن جعفر بن ميمون ، حدثني أبوعثان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي بالمدينة: أنه لاصلاة (1) إلا بفاتحة الكتاب ، قال : فسكت السائل ولم يقل شيئا .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ وبهذا السند (ص ١٠٤ طباعة هندية)

<sup>(</sup>٢) يعنى الشيخ أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتباب) ولفظه: أمرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقسراءة فاتحة الكتاب فمازاد .

## أحاديث مسلسلة بالصوفية

(١٢) قال الفقير ولى الله عفي عنه - وله اتصال قوي بغالب الطرق الصوفية صحبة وتلقينا وإلباسا للخرقة وإجازة للإرشاد ومعرفة بطريق السلوك على رأى المتقدمين والمتأخرين جميما والحمد لله - أخبرني الشيخ أبو الطاهر الصوفي سماعًا عليه، قال قرأت على أبي الشيخ إبراهيم الكردي العارف المحقق الصوفي ، قال قرأت على الشيخ العارف بالله الصوفي الشيخ أحمد القشاشي ، عن شيخه المحقق أني المواهب أحمد بن على الهاشمي العباسي الشنَّاوي ثم المدني الصوفي، عن والده العارف بالله نور الدين غلى بن عبدالقدوس الصوفي ، عن العارف بالله عبدالوهاب بن أحمد الشعراوي الصوفي ، عن ولي الله زين الدين زكريا بن محمد الفقيم الصوفي ، عن العارف بالله شرف الدين أبي الفتح محمد بن زيس الديس أبي بكر بن الحسين القرشي الأموي العثماني المراغى ثم المدني الصوفي ، عن قطب وقتمه شرف الدين إسماعيل بن إبراهيم بن عبدالصمد الهاشمي العقبيلي الجبرتي الزبيدي الصوفي ، بإجازته العامة عن المسند المعمر أبي الحسن على ابن عمر بن أبي بكر الوافي الصوفي ، بإجازته العامة عن أستاذ التحقيق سيدي الشيخ محى الدين محمد بن على بن العربي الحاتمي الصوفي، عن جمال الدين أبي محمد يونس بن يحيى بن أبي الحسن ابن أبي البركات الهاشمي العباسي الصوفي ، عن أبي الوقت عبـدالأول ابن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق السجزي الهروي الصوفي ، عن شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي ابن محمد بن أبي ابن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن منصور بن مت بن أبي أيوب الأنصاري الهروي الفقيه المفسر الحافظ الواعظ الصوفي الحقق ، أنا حمزة بن محمد بن عبدالله الحسيني ، أنا أبو القاسم عبدالواحد بن أحمد الهاشمي الصوفي ، قال سمعت أباعبدالله علان بن زيد الدينوري الصوفي بالبصرة ، قال سمعت حعفر الخلدي الصوفي ، قال سمعت السري ، عن معروف الكرخي ، عن جعفر بن محمد - هو الصادق - عن أبيه - هو الكرخي ، عن جعفر بن محمد - هو الصادق - عن أبيه - هو الباقر - عن جده ، عن علي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لطلب الحق غربة (')

قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل: هذا حديث غريب ماكتبته إلا من رواية العلان انتهى ، وهو من رواية الباقر عن جده الحسين رضي الله عنه

<sup>(</sup>۱) لم أر من حرحه أو تكلم عليه ، وإن صبح ممعاه حران شاء الله - أن طالب الحق يدور غريبا بين الباس كأنه رجل من غير جنسهم ، ويؤل معناه إلى مارواه مسلم (في كتاب الإيماك)عن أني هريرة مرفوعا : إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ ، والله أعلم

### (۱۳) حدیث آخر کذلك

قال الفقير ولي الله – عفى عنه – أخبرنا الشيخ أبو طاهر الصوفي ، عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي الصوفي ، أنا العبد الصالح الفقيه المحدث المقرىء نور الدين على بن محمد بن عبدالرحمن الديبع (ألشيباني الزبيدي الصوفي، عن الفقير الصالح محمد بن صديق الخاص اليمني الصوفي، عن والده الصديق بن محمد الخاص اليمني الصوفي، عن الشريف العلامة الطاهر بن الحسين الأهدل الحسيني اليمني الصوفي، عن محدث اليمن وجيه الدين عبدالرحمن بن الحسيني اليمني الصوفي، عن محدث اليمن وجيه الدين عبدالرحمن بن العباس أحمد بن أحمد بن عبداللطيف اليمني الشرجي (أالصوفي العباس أحمد بن أحمد بن عبداللحيف اليمني السخاوي اللابس خرقة التصوف من جمع كثير، منهم الشيخ محى الدين محمد بن تاج الدين عمد الدين عمد التصوف من جمع كثير، منهم الشيخ محى الدين محمد بن تاج الدين محمد التصوف من جمع كثير، منهم الشيخ محى الدين محمد بن تاج الدين عمد

<sup>(</sup>۱) ضبطه تلميذه القطب الهروالي بفتح الدال المهملة والياء المثناة التحتية الساكنة فالباء الموحدة المفتوحة آخره عين ، ومعناه بلغة السودان «الأبيض ، واجع فهرس الفهارس للكتاني (ص ٤١٢)

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن أحمد بن زين الدين عبداللطيف الشرجي الزييدي الجنفي صاحب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ، حرد فيه أحاديث الصحيح من غير تكرار وجعلها محذوفة الأسانيد ولم يذكر من الأحاديث إلا ماكان مستندا متصلا، وتحافظ على الألفاظ النبوية ماأمكن ، ذكره الكتاني في فهرس المهارس (ص ١٠٦٦) وقد غلط من نسب تجريد البخاري إلى مرتضى الربيدي

البن العارف بالله جمال الدين يوسف الكؤراني - وتلقى منه الذكر -قال الشرجي أنا شيخنا الإمام الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد ابن محمد بن محمد الجزري(١) الصوفي، أنا شيخنا الإمام العلامة الصالح الولي أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي بكر بن خليل القرشي الصوفي فيما أذن لي في رواية، وقال السخاوي : قرأت على العلامة الشرف أبي الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين العثاني الشافعي الصوفي بمكة والشيخ الصالح المتصوف جمال الدين يوسف بن منصور بن أبي التائب بالمدرسة الصلاحية المقدسة ، والفاضلة أم محمد ابنة على بالقاهرة وكانت قانتة متعبدة باكية تالية قال الأول أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن محمد الخجندي الحنفي -وكان في الدين والعلم بمكان حريصا على نشر العلم ، تصدى للإرشاد بالمدينة المنورة النبوية أربعين سنة – وقال حدثني الفقيه المجد (٢) أبو الطاهر محمد بن يعقوب الشيرازي بقراءتي عليهما متفرقين ، وقال الشاني:أخبرنا العلامية الزاهيد السورغ الشمس أبو عبدالله محمد بن التقبي إسماعيل القدقلشي سماعا، وقسالت الأحيرة أخبرنا الإمام المفتى الشهاب أبو العباس أحمد بن ظهيرة المخزومي الشافعي المكي بها أي بمكة - وكان مديما الاشتغال الصالح من

<sup>(</sup>۱) هو إمام القراءات صاحب النشر في القراءات العشر ، وصاحب الحصن الحصن في الأذكار والأدعية .

<sup>(</sup>٢) هو صاحب القاموس.

الأفعال والأقوال حتى مات - قال السخاوي وأنبأنا عاليا آبو هريرة اللخمي ، قال الخمسة (أخبرنا الحافظ الفقيه الحجة الصلاح أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي شيخ الصلاحية ببيت المقدس وقدوة الصوفية في زمانه ، قال الأخير إذنا إن لم يكن سماعا وهو خال ثالثهم ، قال هو وأبو محمد القرشي أنا الشيخ الصالح أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الأسدي الحلبي الصوفي ، قال العلائي بقراءتي أنا أبو يعقوب يوسف بن محمود الساوي - بالمهملة العلائي بقراءتي أنا أبو يعقوب يوسف بن محمود الساوي - بالمهملة العلائي .

قال السخاوي ح وقرأت على الشيخ الزاهد الصوفي أبي العباس أحمد بن محمد العقبي ، والخيرة الصالحة بقية السلف أم محمد زينب ابنة عبدالله العرباني متفرقين، قال الأول أخبرتنا الشيخة الصالحة أم عيسى مريم ابنة الشهاب أحمد بن محمد بن إبراهيم الأزرعي الحنفي، وقالت الأخرى أخبرنا الشهاب أحمد بن النجم أيوب بن إبراهيم القرافي الشهير بابن المنفرد – وكان صالحا – كلاهما من أبي الحسن على بن عمر بن أبي بكرالواني الصوفي ، قال ثانيهما سماعا أخبرنا أبو القاسم عبدالرحمن بن مكي الطرابلسي الصوفي، قال هو وأبو يعقوب الساوي أنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الصوفي، أنا أبو عبدالله احمد بن على بن محمد بن على الأسواري الصوفي الصوفي ، قال أبو عبدالله احمد بن على بن محمد بن على الأسواري الصوفي الصوفي ، أنا أبو عبدالله احمد بن على بن محمد بن على الأسواري الصوفي الصوفي ، أنا أبو عبدالله احمد بن على بن محمد بن على الأسواري الصوفي

<sup>(</sup>۱) أى أبو الطاهر الخنجدي ، وأبو الطاهر الشيرازي، وأبوعبدالله القدقلشي ، وأبو العباس المخزومي ، وأبو هريرة اللخمي (من هامش نسخسة شيخنسا قدس سره)

بأصبهان ، أنا أبو الحسن على بن شجاع بن محمد الشيباني الصقلى الصوفي في كتابه ، أنا أبوبكر أحمد بن منصور بن يوسف الصوفي ، قال المذكّر ، حدثنا أبوعلي أحمد بن عنمان الزبيدي الصوفي ، قال حضرت مجلس الجنيد ببغداد فسمعته يقول : حدثنا السري بن مفلّس السقطي ، حدثنا معروف الكرخي ، حدثنا سعيد بن عبدالعزيز العابد ، عن ألحسن البصري ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عنياته قال : طلب الحق () فريضة .

وبه إلى السلفي قال هذا حديث غريب المتن عزيز الإسناد، حسن من رواية الصوفية خلفا من سلف، وهلم جرا إلى شيخنا الأسواري وماكتبته هكذا إلا عنه.

<sup>(</sup>۱) قال صاحب المناهل السلسلة "(ص ٣٣٣) هكذا رواه شيخنا السيد أمين المدني ، ورواه شيخنا فالح المدني بلفظ: طلب العلم فريضة ، قال : وفي رواية طلب الحق فريضة ، والمآل واحد ، قال السيوطي : أخرجه لدبامي في مسند الفردوس وابن عساكر في تاريخه والأنصاري في منازل السائرين من وجه آخر عن علي مرفوعا بلفظ طلب الحق عزيمة .

قال السخاوي: ومن شواهده ماأخرجه ابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعالى عه مرفوعاً قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو مع طرق كثيرة عنه قد ضعفه أحمد والبيهقي وغيرهما، لكن يروي عن جماعة من الصحابة كجابر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعلى وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم ومعناه صحيح، فقد أجمع العلماء على أن من العلم ماهو فرض متعين على كل امرىء في خاصة نفسه، ومنه ماهو فرض على الكفاية، قال الكوراني مقصود كلامه: أن المراد في الحديث:طلب معرفة الحق تعالى فريضة، وعلى هذا فلا شك أن معناه صحيح كا قال، لأن أول والحب مقصود بالذات هي معرفة الله تعالى، وتحصيلها موقوف على الطلب، ولا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، قال ابن الطيب: جزم بعض شيوخنا أن كلام السخاوي يقتضى المراد من الحق هو الله تعالى لا غير، وعندي أنه يجوز أن يراد به ماهو أعم، والله أعلم (انتي مافي المناهل ملخصاً).

### (١٤) حديث آخر كذلك مسلسل بالصوفية من طرق

قال الفقير ولي الله - عفى عنه - أخبرني الشيخ أبو طاهر الصوفي ، عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي الصوفي ، أخبرنا شيخنا العارف بالله العالم الراسخ صفي الدين أحمد بن محمد المدني ، عن شيخه العارف بالله أبي المواهب (۱) أحمد بن على بن عبدالقدوس

(۱) قال شيخنا رأس المحدثين مولانا محمد زكريا قدس سره: لا إشكال في السند إلى أبي المواهب أحمد بن على الشناوي، وبعد ذلك فيه تحاويل هكذا تصويره:

Constitution of the consti

العباسي الشناوي ثم المدني ، بروايته عن والله وبإجازته العامة من قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي ثم المكي الصوفي، فالأول عن الشيخ عبدالوهاب بن أحمد الشعراني الصوفي، عن شيخ الإسلام: الزين زكريا محمد الأنصاري الفقيه الصوفي، عن الحافظ تقى الدين محمد بن النجم محمد بن فهد المكي العلوي والعارف بالله الشرف أبي الفتج محمد بن الزين أبي بكر بن الحسين بن عمر العثماني المراغى ثم المدني ، برواية ابن فهد عن العلامة حسام الدين حسن بن على الأبيوردي الصوفي ، عن الشريف العارف بالله ركن الدين الأملى، عن العارف بالله قطب الدين بن ضياء الدين الصيائي الهمداني، عن العارف بالله الشيخ مؤيد الدين الجندي، عن العارف بالله الفرد المحقق صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي، وبرواية الشرف المراغى، عن والده الزين المراغى، عن العارف بالله عفيف الدين عبدالله ابن أسعد الياقسي، عن الإمام رضي الدين إبراهيم بن محمد الطبري. ح الثاني وهو القطب النهروالي، عن والده العلاء أحمد بن محمد النهروالي الصوفي ومحدث اليمن الوجيه عبدالرحمن بن على الديبع الشيباني الزبيدي الصوفي ، فالأول عن شيخة قطب الدين بايزيد محمد بن محى الدين محمد الكوشككناري الصوفي ، عن الحافظ أبي الفتوح أحمد بن جلال الدين عبدالله الطاؤسي الصوفي بروايته وكذا الشرف المراغى عن العارف بالله شرف الدين إسماعيل ابن إبراهيم القرشي العقيلي الجبرتي الزبيدي ، الأول بالإجازة العامة والثاني بالخاصة بروايته بالإجازة العامة عن المسند المعمر على بن عمر الواني الصوفي .

ح والثاني - وهو الديبع - عن شيخه المحدث زين الدين أحمد ابن أحمد بن عبداللطيف الشرجي الصوفي ولبس منه الخرقة ، عن عدث اليمن نفيس الدين سليمان بن إبراهيم بن عمر العكي العدناني الزبيدي ثم التغرى ، عن الإمام جمال الدين عبدالحميد بن عبدالرحمن ابن كوهي الآتشكاهي الصوفي ، عن الإمام عزالدين أحمد بن إبراهيم الفاروثي (۱) الصوفي .

ح وبه إلى الشرف أبي الفتح المراغي ، عن الحافظ زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي الصوفي ، عن الحافظ صلاح الدين خليل بن الكيكلدي العلائي المقدسي الصوفي ، عن جمال الدين داود بن إبراهيم العطار الدمشقي ، بإجازته من الإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي الفقيه الصوفي، بروايته وكذا الطبري والواني بالإجازة العامة ، وبرواية القونوي والفاروثي بالإجازة الخاصة عن شيخ المحققين عي الدين محمد بن علي بن العربي ، عن الحافظ الزاهد برهان الدين أبي الفتوح نصر بن محمد بن علي بن أبي الفرج المصري البغدادي ثم المكي ثم اليمني المهجي الصوفي والإمام الزاهد الأمين أبي أحمد عبدالوهاب بن علي بن علي بن عبدالله البغدادي المعروف بابن سكينة ومحمد بن محمد بن محمد البكري والحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الإصفهاني الصوفي ، فالأول عن أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الإصفهاني الصوفي ، فالأول عن

<sup>(</sup>١) نسبة إلى فاروث (بالمثلثة في آخره) كما في هامش ذيل تذكرة الحفاظ (ص٥٨).

قطب زمانه وغوث أوانه سيدنا الشيخ عي الدين أبي محمد عبدالقادر بن أبي صالح عبدالله الحسني الجيلاني ثم البغدادي قدس سره، بسماعه عن أبي الفتن محمد بن عبدالباقي المعروف بابن البطي، بإجازته عن رزق الله بن عبدالوهاب التميمي البغدادي

ح والثاني وهو ابن سكينة عن الشيخ الزاهد العارف بالله أبي الفضل أحمد بن طاهر بن سعيد بن الإمام العارف بالله الصديق أبي سعيد فضل الله بن أبي الخير أحمد بن محمد بن إبراهيم الميهني قراءة عليه وعن أبي المظفر عبدالمنعم بن الأستاذ أبي القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك القشيري برواية أبي الفضل الميهني عن الشيخ أبي بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي ورواية أبي المظفر عن أبيه

ح والثالث وهو البكري عن أبي الأسعد عبدالرحمن بن عبدالواحد بن عبدالكريم بن هوازن القشيري ، عن جده الأستاذ أبي القاسم عبدالكريم .

ح والرابع وهو السلفي عن الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر ابن محمد بن على بن عمر الفارسي الأصل ثم البغدادي ، عن أبي بكر بن خلف الشيراني .

ح وبه إلى الصلاح العلائي عن القاضي المشهور بالعدل والفقه المحكى منه كرامات تقي الدين أنى الفضل سليمان بن حمزة المقدسي، بإجازته عن العارف بالله قدوة أهل الطريقة الشيخ شهاب الدين عمر بن محمد بن عبدالله الصديقي السهروردي ثم البغدادي،

عن شيوحه أبي الفتح بن البطى بسنده وأبي ررعة طاهر بن محمد ابن المقدسي وعمه العارف بالله ضياء الدين أبي النجيب عبدالقاهر ابن عبدالله الصديقي السهروردي ، عن عمر بن أحمد بروايته وأبي زرعة عن أبي بكر بن خلف الشيرازي، بروايته وكذا رزق الله والقشيري عن الولي المقرب الشيخ أبي عبدالرحمن محمد بن الحسين السلمى ، قال حدثنا محمد بن عبدالله الحافظ وأحمد بن علي بن الحسين بن علي الرازي ، قال الأول: حدثنا بكير بن أحمد الحداد الصوفي بمكة ، نا الجنيد بن محمد أبو القاسم الصوفي ، وقال الثاني: حدثنا محمود (۱) بن أحمد بن السكن، نا موسى بن داود، قالا حدثنا محمد بن كثير الكوفي ، عن عمرو بن قيس الملائي ، عن عطية – محمد بن كثير الكوفي ، عن عمرو بن قيس الملائي ، عن عطية – الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله

ولفظ رواية الجنيد: احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وقرأ ﴿إِن فِي ذلك لآيات للمتوسمين ﴾ قال للمتفرسين (١).

<sup>(</sup>١) في المناهل: محمد بن أحمد بن السكن.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترمذي في تفسير سورة الحجر عن عمرو بن قيس عن أبي سعيد الحدري رضي الله تعالى عنه ، وفي آخره : ثم قرأ ﴿إِن فِي ذلك لآيات للمتوسمين في فيحتمل أن يكون رسول الله عَلَيْكُ هو الذي قرأ ، ويحتمل أن يكون أبو سعيد الحدري رضي الله تعالى عنه هو الذي قرأ ، قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

قلت : لنا في هذا الحديث طريق آخر

شافهني محمد وفدالله ثالث عشر من شهر المحرم عام ألف ومائة وتسع ( ) وأربعين ، عن أبيه محمد بن محمد بن سليمان الرُّوداني المغزبي نزيل مكة ، عن أبي الإرشاد على بن محمد الأجهوري والشهاب أحمد بن محمد الخفاجي ، كلاهما عن السراج عمر بن الجاى والشيخ بدر الدين الكرخي ، كلاهما عن أبي الفضل الجلال السيوطي ، عن أبي الفضل ابن المرجاني ، عن أبي هريرة بن الذهبي عن إبراهيم بن محمد الجويني عن إبراهيم بن عمر البخاري ، عن الجمال محمد بن أسعد البخاري ، عن صدر الإسلام طاهر بن الإمام صاحب المحيط البرهاني محمود ، عن الزاهد عبدالرحمن البركزي ، عن إبراهيم بن أحمد المستملي ، عن الشيخ أبي بكر محمد ابن إبراهم الكلابادي صاحب التعرف ، قال في التعرف يشهد . لصحة الفراسة : ماحدثنا أحمد بن على ، نا أيوب بن يزيد الموصلي نا إبراهم بن الهيثم البلدي ، أيا أبوصالح كاتب الليث ، نا معاوية ابن صالح، عن راشد بن سعد ، عن أبي أمامة (٢) الباهلي رم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله،

وأنا أروى كتاب التعرف كله بهذا السند إلى مصنفه.

<sup>(</sup>۱) كذا وقع في نسخة الفضل المبين ، قال شيخنا قدس سره : هذا مشكل لأن الشيخ رضي الله تعالى عنك حضر مكة سنة ثلاث وأربعين (أى بعد ألف ومائة) ورجع (إلى الهند) في سنة خمس وأربعين ، فالظاهر ههنا اربع وأربعين قال السخاوي في المقاصد الحسنة (حديث رقم ٢٣) عقب حديث الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكذا أخرجه الهروي والطبراني وأبو نعيم في الطب النبوي وغيرهم من حديث راشد بن سعد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا ، ويروى عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أيضا.

#### (١٥) حديث آخر كذلك

وبه إلى السلمى قال حدثنا أبو القاسم عبدالرحيم بن على البزار الحافظ ببغداد ، نا أبوعبدالله محمد بن عمر بن الفضل ، نا محمد بن عيسى الدهقان قال : كنت أمشي مع أبي الحسن أحمد ابن محمد النوري المعروف بابن البغوي الصوفي فقلت : ماالذي تحفظ عن سرِّي السقطي ؟ قال : حدثنا السرِّي عن معروف الكرخي عن ابن السماك عن الثوري عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قضى لأحيه المسلم حاجة كان له من الأحر كمن خدم الله عمره (۱)

م عمد بن عيسى الدهمان فذهبت إلى سرى السقطي فسألته فقال : سمعت معروف بن فيروز الكرخي يقول : خرجت إلى الكوفة فرأيت رجلا من الزهاد يقال له ابن السماك فتذاكرنا العلم فقال لي حدثني الثوري عن الأعمش مثله

<sup>(</sup>۱) لم أر من أخرجه ، فإن صح فمعناه : كمن نصر دينه طول عمره ، وهو كقوله تعالى : ﴿إِن تنصروا الله ينصرك ﴿ وَكَا روى مسلم عن أَبَي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإن الله تعالى يقول : يوم القيامة : ياابن آدم مرضت فلم تعدني ... الحديث وفيه : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ، أما علمت لو أطعمته لوجدت ذلك عندي

## (17) حديث آخر أيضا مسلسل بالصوفية في أكثره

أخبرنا أبو طاهر سماعا عليه ، قال : قرأت على أبي الشيخ إبراهيم الكردي ، عن الشيخ أحمد القشاشي ، عن الشمس الرملي ، عن الشيخ زكريا ، عن الحافظ ابن حجر ، عن أبي الحسن بن أبي المجد الدمشقي، عن التقي سليمان بن حمزة ، عن الشيخ القدوة شهاب الدين عمر السهروردي إجازة ، أنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب إجازة ، أنا عمر بن أحمد ، أنا أبوبكر بن خلف ، أنا أبو عبدالرحمن السلمي ، ثنا القاضي أبو محمد يحيى بن منصور ، ثنا أبو عبدالله محمد بن علي الترمذي ، نا محمد بن زرام الأبلي ، ثنا محمد بن عطاء الهجيمي ، نا محمد بن نصر ، عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رة قال : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية عن ابن عباس رة قال : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية من ، ولا يابس إلا تدهده ، ولا رطب إلا تفرق ، وإنما يراني أهل الجنة الذين لا يموت أعينهم ، ولا تبلى أجسادهم ()

أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس.
 (كما في الدر المنثور ٣ /١١٨) .

## (١٧) حديث آخر أيضا مسلسل بالصوفية

شافهني أبو طاهر ، عن أبيه ، أنا شيخنا الإمام صفي الدين قدس سره ، أحمد بن محمد ، بسنده السابق إلى الشيخ محي الدين قدس سره ، عن الحافظ أبي طاهر السلغي ، أنا أبو طيب طاهر بن محمد بن المسدد بن المظفر الجيزي بثغر جيزة ، أنا أبو القاسم علي بن عبدالرحمن بن الحسن النيشابوري بثغر تغليس ، أناالشيخ أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين السلمي ، عن حامد الهروي ، عن عبدالرحمن محمد بن الحارث ، عن عبدالسلام بن صالح ، عن سفيان نصر بن محمد بن الحارث ، عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ابن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله ، فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله .

قلت: وبالإسناد إلى أبي إسحاق الكلاباذي صاحب التعرف إنه قال في باب علوم الصوفية: روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من العلم كهيئة المكنون لايعلمه إلا أهل المعرفة بالله ، فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله

وعن عبدالواحد بن زيد قال: سألت الحسن عن علم الباطن، فقال: سألت حذيفة بن اليمان عن علم الباطن، فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علم الباطن، فقال: سألت جبيل عليه السلام عن علم الباطن ، فقال : سألت الله عن علم الباطن ، فقال الله عزوجل : هو سر من سرّي أجعله في قلب عبدي لايقف عليه أحد من خلقي انتهي (١)

قلت: أخبرنا أبوطاهر سماعا عليه، قال أخبرني أبي قراءة عليه، عن القشاشي، عن الشمس الرملي إجازة، عن الشيخ زكريا، عن الحافظ ابن حجر، عن أبي إسحاق التنوخي، عن الحجار، عن الحافظ عب الدين محمود بن محمد بن النجار، عن الحافظ أبي منصور شهردار بن الحافظ أبي شجاع شيرويه الديلمي، أنا أبوالكلام عبدالوارث بن محمد عبدالمنعم الأبهري، عن سهل بن محمد الخشاب، عن محمد بن الحسين السلمي، عن حامد الهروي عن نصر بن محمد بن الحارث، عن عبدالسلام بن صالح، عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من العلم كهيئة المكنون لايعمله إلا العلماء بالله، فإذا نطقوا به لاينكره الإ أهل الغرة بالله.

<sup>(</sup>۱) ذكره على المتقى في كنز العمال في كتاب العلم تحت عنوان (علم الباطن) وعزاه إلى أبي عبدالرحمن السلمي والديلمي وابن الجوزي في الواهيات وقال: لايصح ، وعامة رواته لايعرفون اه.

#### (۱۸) حدیث مسلسل بالمکیین

قال الفقير ولي الله عفي عنه - وقد جاور مكة قريبًا من سنة -شافهني الشيخ تاج الدين القلعي المكي ، عن الشيخ حسن العجيمي المكي ، عن إمام المقام زين العابدين بن عبدالقادر بن محمد بن يحيى بن مكرم الحسيني الطبري المكي ، إجازة عن والده إمام المقام عبدالقادر بن محمد الطبري المكي ، عن جده الإمام يحيى بن مكرم بن محمد بن المحب الأخير المكى ، عن جده الإمام أبي المعالي محب الدين محمد بن رضى الدين محمد بن الحب الأوسط محمد المكي ، عن عم أبيه الإمام العلامة أبي اليمن محمد ابن أحمد المكي، عن أبيه الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن رضى الطبري المكي قال أنا والدي إمام مقام الخليل العلامة رضي الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم ابن أبي بكربن على بن الفارس الحسيني الطبري المكي وقاضي القضاة نجم الدين أبو أحمد محمد بن قاضي القضاة جمال الدين محمد بن الحافظ محب الدين أبي العباس أحمد بن عبدالله الطبري المكي ، قال هو وأحمد بن الرضي أيضا: أنا به الإمام عماد الدين أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن على بن الحسين الطبري المكي ، قال هو والرضى الطبري:أنبأنا به الشيخ زكى الدين أبو القاسم عبدالرحمن ابن أبي حرمي فتوح بن بُنَين الكاتب المكبي ، أنا به الإمام الحافظ

خطيب مكة أبو حفص عمر بن عبدالجيد بن عمر القرشي المعروف بالميانشي المكي سماعا، أنا به الإمام ركن الإسلام قاضي الحرمين أبو المظفر محمد بن على بن الحسين الشيباني الطبري المكى بقراءتي عليه ، أنا جدّي الإمام القاضي أبو عبدالله الحسين بن على ابن الحسين الطبري المكي وأبوالحسن على بن أبي القاسم خلف بن هبة الله بن قاسم بن عمر بن الشماخ الكناني الشامي بالحرم الشريف ، قالا أنا به أبو القاسم خلف المذكور، نا به أبو محمد الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس العبقسي المكي سنة عشرين وأربعمائة ، نا به أبو الحسن محمد بن نافع بن إسحاق بن نافع الخزاعي المكي وأبوبكر أحمد بن عبدالله بن عبدالمؤمن ، قالا نا به أبوعمد إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن أبي بكر الخزاعي المكي في حدود سنة ست وثلثائة، أنا به الإمام المورخ أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن الوليد الأزرق المكى ، في جدي عن سعيد بن سالم - هو أبوعثان القداح المك - وسليم بن مسلم هو المحى \_ بن ابن جريج - هو مفتى مكة عبدالملك بن عبدالعزيز ابن جریج المکی- عن عطا ۔هو ابن أبي رباح المکی من ابن عباس رضى الله عنه ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يُنزل الله على هذا البيت كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة ، ستون منها للطائفين، وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين .

قال السخاوي: حسَّنه المنذري (') في ترغيبه والعراقي في تحريج الإحياء، وله شاهد لحديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس أحرجه الطبراني في الكبير (')

(۱) عزاه المنذري في الترغيب (۲/۲) إلى البيهقي وقال بإسناد حسن.، وأما العراقي فقال في تخريج الإحياء (كتاب أسرار الحج) أخرجه ابن حبان في الضعفاء والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بإسناد حسن ، وقال أبوحاتم حديث منكر اه. .

(٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣ / ٢٩٢) بعد ذكر الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال : ينزل على هذا المسجد مسجد مكة ، وفيه بوسف بن السفر ، وهو متروك ، وفي رواية : «أربعون للعاكفين بندل المصلين» .



#### (١٩) حديث مسلسل بالمشارقة

شافهني أبو طاهر الكردي الأصل المدني المولد والدار ، عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي، عن العبد الصالح المعمر الصوفي عبدالله بن ملا سعدالله اللاهوري نزيل المدينة المنورة، عن الشيخ قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي، عن والده علاء الدين أحمد بن محمد النهروالي، عن الحافظ نورالدين أبي الفتوح أحمد بن عبدالله بن أبي الفتوح الطاؤسي، عن المعمر بابا يوسف (۱) الهروي المشهور بسيصد الفتوح الطاؤسي، عن المعمر بابا يوسف (۱) الهروي المشهور بسيصد الفتوح الطاؤسي، عن المعمر بابا يوسف (۱) الهروي المشهور بسيصد الفتوح الطاؤسي، عن المعمر بابا يوسف (۱) الهروي المشهور بسيصد الفتوح الطاؤسي، عن الشيخ المعمر محمد بن شاذ بخت الفرغاني،

<sup>(</sup>۱) قال صاحب اليانع الجني: يوسف المروي عمر ثلاث مائة سنة كا رآه الكزبري بخط الشريف مرتضى الزبيدي ، وذكر أبو الأسرار العجيمي أن أبالقمان عاش مائة سنة وثلاثا وأربعين سنة ، وكان ابن شاذبخت الفرغاني أيضا من المعمرين ، ثم نقل صاحب اليانع الجني عن ثبت الفلاني : ولا أعلم في الدنيا سندا أعلى من هذا السند الآن اه.

وذكر صاحب قطف الثمر (ص ١٥) عن الشيخ عبد الحالق المزجاجي إن هذه الطريقة لم تبلغ الحافظ ابن حجر ولا السيوطي لأنهما كانا بمصر والحافظ أبو الفتوح من رجال الثمان مأة وكان بأبرقوه مدينة بخراسان العجم، وهذه الطريقة لم تصل إلى الحرمين إلا مع أشياح مشائخنا كالشيخ المعمر عبدالله بن سعد الله اللاهوري نزيل المدينة ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) كذا في الفضل المبين وفهرس الفهارس للكتاني (ص ٤٥٥) وسيصد ساله، وذكر أن معناه والمعمر ثلثاثة سنة،

قلت : فالصحيح على هذا أن تكون الكلمة وسه صد ساله، فإن (سه)بالفارسية بمعنى ثلاث ، ووسي، معناه ثلثين ، اللهم إلا أن يقال تدلت الهاء بالياء في النطق ، كما يقع مثل ذلك في المحاورات العامية

عن الشيخ المعمر أبي لقمان يحيى بن عمار الختلاني ، بسماعه على الفربري ، نا البخاري ، نا خلاد بن يحيى ، هو أبو محمد الكوفي ، نا مسعر هو ابن كدام الكوفي ،نا قتادة هو قتادة بن دعامة البصري نا زرارة (۱) بن أبي أوفى - هو أبو حاجب البصري قاضيها - عن أبي هريرة يرفعه قال : إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست به صدروها أو حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تكلم (۱)

قلت: وأنا أروي صحيح البخاري كله بهذا السند، وهو كا ترى في غاية العلو، بيني وبين البخاري عشرة، ويقع ثلاثيات البخاري عندنا بهذا السند أربع عشريات وفيه لطيفة التسلسل بالمشارقة

ا) هذا هو الصحيح وزرارة بن أبي أوفى كا هو في سند البخاري ، ووقع في الفضل المبين (زر) وهو غلط

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في مواضع من جامعه، منها في كتاب الطلاق (باب الطلاق في الإغلاق والكره،

<sup>(</sup>٣) ذكر شيخ الشيخ للشاه ولي الله قدس الله أسرارهم في والأمم ص ٤٤ هذا السند في أسانيد صحيح البخاري: وقال أخبرنا عاليا العبد الصالح المعمر الصوفي عبدالله بن سعد الله اللاهوري نزيل المدينة المنورة عن الشيخ قطب الدين النهروالي عن والده علاء الدين الخي ثم قال: بيننا وبين البخاري ثمانية اهولم يذكر هذا السند الشاه عبدالعزيز رح في العجالة النافعة ولا صاحب اليانع الجني في سند البخاري الذي ذكراه عن الشاه ولي الله قدس سره ، بل ذكره صاحب اليانع الجني في سند الشاه عبدالغني عن الشيخ محمد عابد صاحب اليانع الجني في سند الشاه عبدالغني عن الشيخ محمد عابد الأنصاري، ولا أدري سبب تركهما إياه مع علوه، وههنا للكتاني كلام طويل فراجع كتابه فهرس الفهارس إن شئت (ص ٩٤٨ إلى ص ٩٦١)

#### (٢٠) حديث آخر أيضا مسلسل بالمشارقة

وبالإسناد المذكور إلى الطاؤسي قال أخبرتنا المعمرة حكيمة بنت اللقارى ، قالت أخبرنا العلامة عبدالقادر الحكيم الأبرقوهي ، أخبرتنا فاطمة بنت عبدالله الجوزدانية ، أنا أبو بكر بن ربذة الإصبهاني، نا شعيب بن ايوب الصريفيني (۱) ، نا مصعب بن المقدام – هو أبوعبدالله الخثعمي الكوفي – عن داود الطائي ،عن النعمان بن ثابت – هو الإمام أبوحنيفة الكوفي – عن عطاء بن أبي رباح عن ثابت – هو الإمام أبوحنيفة الكوفي – عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليم قال : إذا ارتفع النجم رفعت العاهة عن كل بلد (۱)

<sup>(</sup>۱) أصله من واسط سكن صريفين بلدة بالقرب من بغداد (تهذيب التهذيب) : (۲) (۲) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الآثار (ص ١٩٩) بلفظ: إذا طلع النجم رفعت العاهة عن أهل كل بلد ، قال السخاوي في المقاصد الحسنة وإذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن كل بلدة ،، أبو داود من جهة عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رفعه بهذا ، وكذا أخرجه الطبراني في ترجمة أحمد بن معمد بن يعقوب من معجمه الصغير بلفظ: إذا ارتفع النجم رفعت العاهة عن كل بلد، وهو عند أبي حنيفة عن عطاء ، ورواه عسل بن سفيان عن عطاء بلفظ: ماطلع النجم صباحا قط ويقوم عاهة إلا رفعت أو خفت ، وفي لفظ: عنه أخرجه أحمد : ماطلع النجم قط وفي الأرض من العاهة شيء إلا رفع، والنجم الثيا ولأحمد والبيهقي من حديث عثمان بن عبدالله بن سراقة عن ابن عمر قال: نهى رسول الله عليه عن بيع الثار حتى تؤمن عليها العاهة. =

= قيل أو قلت : ومتى ذلك ياأبا عبدالرحمن ؟ قال : إذا طلعت الثها، وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداه نضج الثار، والمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع النجم علامة له، وقد بينه

وفي صحيح البخاري (باب بيع الثار قبل أن يبدو صلاحها) أن زيد بن ثالت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثوبا فيتبين الأصغر من الأحر اهم وذكر ابن القيم الحديث في زاد المعاد (٤ / ١٤) بلفظ : إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد ، ثم قال : وفسر بطلوع الثوبا ، وفسر بطلوع النبات زمن الربيع فإن كال طلوعه يكون في فصل الربيع وهو الفصل الذي ترتفع فيه العاهات (إلى أن قال) وفي الحديث قول ثالث – ولعله أولى الأقوال به – أن المراد بالنجم : الثوبا وبالعاهة : الآفة التي تلحق الزروع والثار في فصل الشتاء المراد بالنجم : الثوبا وبالعاهة : الآفة التي تلحق الزروع والثار في الوقت المذكور ، وصدر فصل الربيع ، فحصل الأمن عليها عند طلوع الثوبا في الوقت المذكور ، ولذلك نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها اهـ

## (۲۱) حدیث مسلسل بالمغاربة وفیسه التسلسل بالمالکیة أیضا

قال الفقير ولي الله - عفي عنه - شافهني الشيخ وفدالله المغربي الأصل ، عن والده الشيخ محمد بن محمد بن سليمان ، عن الشيخ أبي عثمان سعيد بن إبراهيم الجزائري ، عن شيخه أبي عثمان سعيد بن أحمد المقري التلمساني ، عن أبي عبدالله محمد بن محمد ابن عبدالله بن عبدالجليل التنيسي ثم التلمساني ، عن الإمام البحر أبي الفضل محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد ، بإجازته عن جده الشمس محمد بن أحمد بن مرزوق الخطيب ، أنا أبو عبدالله محمد ابن جابر القيسي الوادياشي ، أنا أبو مجمد عبدالله بن محمد بن هارون الطائي القرطبي، نا القاضي أبو العباس أحمد بن يزيد القرطبي، نا مجمد بن عبدالحق الخزرجي القرطبي ، نا محمد بن فرج مولى أبي الطلاح، نا القاضي أبو الوليد يونس بن مغيث الصفار، نا أبوعيسي يحيى بن عبدالله بن يحيى بن يحيى، أنا عم أبي أبو مروان عبيدالله بن يحيى بن يحيى، أنا يحيى بن يحيى بن كثير الليثي، أنا إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه،عن أبي هريرة الله قال: كان الناس

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبدالله محمد بن سليمان السوسي الرداني ثم المكي صاحب جمع الفوائد وصلة الخلف بموصول السلف -وهو ثبته جمع فيه أسانيده- (كا في فهرس الفهارس للكتاني ص ٤٢٥) توفي في دمشق سنة ١٠٩٤هـ .

إذا رأو أول النمار جاؤا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدّنا ، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك ، وإني عبدك ونبيك ، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل مادعاك به لمكة ومثله معه ، ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر (')

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ بهذا اللفظ ، وهو أول حديث من كتاب الجامع ، وكذا رواه مسلم في فضل المدينة .



## (٢٢) حديث آخر أيضا مسلسل بالمغاربة

قال الفقير ولي الله - عفى عنه - شافهني الشيخ وفدالله المغربي ، عن أبيه ، عن الشيخ محمد المرابط بن العالم الولي أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الدلائي ، إجازة عن والده العلامة الرباني أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الدلائي ، أنا أبوعبدالله محمد بن قاسم بن محمد بن على القيسي الغرناطي الفاسي الشهير بالقصار ، أنا أبو النعيم رضوان بن عبدالله الجنوى ، أنا أبو زيد عبدالرحمن سقين " العاصمي الفاسي

ح وأخبرنا به العلامة الشمس محمد بن سعيد بن محمد بن يحيى المراكشي ، إجازة عن الشريف العلامة أبي محمد عبدالله بن على بن طاهر الحسني السلجماسي ، إجازة عن العلامة أبي العباس أحمد بن على المنجور الفاسي ، أنا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالرحمن اليسيتني الفاسي وأبو الحسن على بن موسى بن هارون المظفري – مظفرة تلمسان – قالا هما وسقين أنا إمام المغرب وأستاذه أبو عبدالله محمد بن أحمد بن على بن غازي العثماني المكناسي ثم الفاسي ، أنا غير واحد منهم الإمام أبو الفضل محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد ، بإجازته من جده الشمس محمد بن أحمد ابن مرزوق الحفيد ، بإجازته من جده الشمس محمد بن أحمد ابن مرزوق الحفيد ، بإجازته من جده الشمس محمد بن أحمد ابن مرزوق الحفيد ، بإجازته من جده الشمس على ناصر الدين ابن محمد بن مرزوق الحفيد ، عن المحقق أبي على ناصر الدين

<sup>(</sup>۱) هو بضم المهملة وتشديد القاف المفتوحة بعدها ياء مثناة وفي آخره نون ، ذكره صاحب اليانع الجني

منصور بن أحمد بن عبدالحق المشدالي ، أنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن أبي الفضل السلمي المرسي ، أنا عبدالمنعم بن محمد بن عبدالرحيم المعروف بابن القرس ، أنا جدي أبو القاسم عبدالرحيم ، أنا الحافظ أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الحياني ، أنا الحافظ أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري (') ، أنا أبو عثمان سعيد بن نصر ، نا قاسم بن أصبغ البياني ، نا محمد بن وضاح ، نا يحيى بن يحيى بن كثير الليثي ، أنا أمام دار الهجرة أبوعبدالله مالك بن أنس الأصبحي ، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار ، عن أبي مريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابون لجلالي ، اليوم ظلهم في ظلى يوم لا ظل إلا ظلى ('')

ا) وهو صاحب كتاب والاستيعاب في معرفة الأصحاب، وكتاب والانتقاء
 في فضائل الثلثة الأثمة الفقهاء، وكتاب وجامع بيان العلم وفضله، توفي
 سنة ٢٦٣هـ.

أخرجه مالك في الموطأ (كتاب الجامع) ومسلم في صحيحه (باب فضل الحب في الله تعالى).

# أحاديث مسلسلة بأئمة أهل البيت وبعضها مسلسلة باالآباء في طريقها

(٢٣) شافهني أبو طاهر ، عن أبيه ، قال أخبرنا الفقيه الصالح عبدالكريم بن أحمد بن على بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عيسى بن مطير ابن على بن عثمان الحكمى اليمني ، إجازة ملفوظة عن والده الفقيه صفى الدين أحمد بن على ، عن أبيه الفقيه نور الدين على بن محمد بن مطير ، عن عمه عبدالله بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن أبي القاسم ، عن أبيه أبي القاسم بن عمر ، عن أبيه عمر بن أحمد، عن أبيه أحمد بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن محمد ، عن أبيه محمد بن عيسى بن مطير ، عن خاله إبراهم بن عمرو التباعي ، عن أبيه مظفر الدين ، عن عمرو بن على التباعي السحولي ، عن عبدالله بن محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمنى نزيل مكة المعظمة ، بإجازته العامة عن الحافظ أبي طاهر السلفي، عن أبي على الحداد، عن الحافظ أبي نعم، عن الحافظ أبي القاسم الطبراني، أنا عبيدالله بن محمد العمري القاضي بمدينة طبرية سنة ٢٧٧ ، نا إسماعيل بن أبي أويس ، نا موسى بن جعفر بن محمد،عن أبيه محمد،عن جده على بن الحسين ، عن الحسين بن على ، عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب الأنبياء قتل ، ومن سب أصحابي جلد . قال الطبراني : لايروي عن على إلا بهذا الإسناد ، تفرد به ابن أبي أويس (١) .

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى المعجم الكبير للطبراني ، قال المناوي في فيض القدير (٦ /١٤٧) وكذا في الأوسط والصغير ، وفيه عبدالله العمري شيخ الطيراني رماه النسائي بالكذب ، قال في اللسان : ومن مناكيره هذا الحديث ، ثم قال : رواته كلهم ثقات إلا العمري اه.

#### (۲٤) وبه إلى الطبراني:

قال حدثنا محمد بن محمد بن الخلاد الباهلي البصري ، نا نصر ابن علي ، نا علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه حسين بن علي ، عن أبيه على بأن النبي صلى عن أبيه حسين بن علي ، عن أبيه على بن أبي طالب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد الحسن والحسين - رضي الله عنهما - فقال : من أحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة (۱)

قال الطبراني : لم يروه عن موسى بن جعفر إلا أخوه على بن جعفر ، تفرد به نصر بن على .

## (٢٥) وبه الى الحافظ أبي نعيم

قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله بن إسحاق المعدل ، نا أبوعلي أحمد بن علي الأنصاري بنيسابور ، نا أبوالصلت (۲) عبدالسلام بن صالح الهروي، نا علي بن موسى الرضا، حدثني أبي موسى بن جعفر، حدثني أبي جعفر بن محمد، حدثني محمد بن علي،

<sup>(</sup>۱) ذكره على المتقي في كنز العمال (فضائل أهل البيت حديث رقم: ٣٧٦١٣ وعزاه إلى الترمذي وزوائد المسند لابن أحمد الأمام وابن النجار وسعيد ابن منصور.

<sup>(</sup>٢) سيجيء الكلام على أبي الصلت إن شاء الله تعالى .

حدثني أبي على بن الحسين ، حدثني أبي الحسين بن على، حدثني أبي على بن أبي طالب رضي الله عنه، قال قال رسول الله عليه أبي على بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الله عزوجل: إني أنا الله لا إله عن جبريل عليه السلام، قال قال الله عزوجل: إني أنا الله لا إله إلا الله إلا أنا فاعبدني ، من جاءني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل في حصني، ومن دخل في حصني أمن من عذابي (٢٦) قلت أخبرني أبو طاهر، عن شيخه الشيخ حسن العجيمي والشيخ أحمد النخلي، عن الشيخ محمد بن العلاء البابلي، العجيمي والشيخ على بن إبراهيم الحلبي، عن الشيخ محمد بن أحمد الرملي، عن الشيخ على بن إبراهيم الحلبي، عن الشيخ محمد بن أحمد الرملي، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في الجامع الصغير بلفظ: قال الله تعالى: إني أنا الله لا إله إلا أنا، من أقر بالتوحيد دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي ، عزاه السيوطي إلى الشيرازي في الألقاب عن علي رضي الله عنه ، قال المناوي في فيض القدير (٤ / ٠٩) ونحوه خبر الحاكم في تاريخه، وأبو نعيم عن علي أيضا لا إله إلا الله حصني ، قال الحافظ العراقي : إسناده ضعيف ، وقول الديلمي (حديث ثابت) مردود اهم ، وذكر المناوي في الفيض (٤ / ٤٨٩) عن تاريخ نيسابور للحاكم: أن عليا الرضي بن موسى بن الكاظم بن جعفر الصادق بن عمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين لما دخل نيسابور التمسوا منه أن يحدثهم حديثا ...... عن جده فحدثهم بهذا الإسناد هذا الحديث وكتبه الحاضرون ، وعد أهل المحابر والدواوين الذين كانوا يكتبون فأنافوا على عشرين ألفا ، وكان المستملي الإمامان الحافظان أبو زرعة الرازي وابن أسلم الطوسي اهـ

ابن حجر ، عن أبي العباس أحمد بن عمر بن علي البغدادي نزيل القاهرة ، عن الحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبدالرحمن المزي ، عن شيخ الإسلام عبدالرحمن بن أبي عمر بن قدامة المقدسي ، عن الإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة ، عن أبي زرعة طاهر ابن محمد بن طاهر ، عن الفقيه أبي المنصور محمد بن الحسين بن أحمد المقومي القزويني ، أنا أبو طلحة القاسم بن أبي المندر الخطيب نأبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان ، نا الحافظ أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ، نا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل ، قالا حدثنا عبدالسلام بن صالح أبو الصلت الهروي ، نا علي بن موسى الرضا ، عن أبيه جعفر بن محمد، الصلت الهروي ، نا علي بن موسى الرضا ، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الإيمان معرفة بالقلب قول باللسان ، وعمل بالأركان

قلت: قال ابن الجوزي: أبو الصلت منهم لا يجوز الاحتجاج به، وتعقبه السيوطي فقال: وثقه ابن معين وقال: ليس ممن يكلب، وقال غيره: كان من المعدودين في الزهد(١)

<sup>(</sup>۱) هو عبدالسلام بن صالح بن سليمان ابو الصلت الهروي، سكن نيسابور ورحل في الحديث إلى الأمصار، وخدم على بن موسى الرضا، روى عن حماد بن زيد ومالك بن انس وفضيل بن عياض وعبدالله بن المبارك، وروى عنه محمد بن إسماعيل الأحمسي وابن أبي داود، كان صاحب قشافة وزهد، قال ابن معين: ثقة محمدوق إلا أنه يتشيع، وضرب أبو زرعة على حديثه وقال لا أحدث عنه ولا أرضاه=

(٣٧)قلت : شافهني ابن عقيلة بإجازة جميع مايجوز له روايته، ووجدت في مسلسلاته .

#### حديثا مسلسلا بانفراد كل راو من رواته بصفة عظيمة تفردبها

قال رحمه الله: أخبرني فريد عصره الشيخ حسن بن على العجيمي، أنا حافظ عصره جمال الدين البابلي ، أنا مسند وقته محمد الحجازي الواعظ ، أنا صوفي زمانه الشيخ عبدالوهاب الشعراوي ، أنا بحتهد عصره الجلال السيوطي ، أنا حافظ عصره أبو النعيم رضوان العقبي ، أنا مقرىء زمانه الشمس محمد بن الجزري ، أنا الإمام جمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن مسعود عمد بن محمد بن المطفر محمد بن المطفر عدث بلاد فارس في زمانه ، قال أخبرنا شيخنا إسماعيل بن المظفر الشيرازي عالم وقته ، أنا عبدالسلام بن أبي الربيع الحنفي محدث زمانه ، أنا أبوبكر عبدالله بن محمد بن سابور القلانسي شيخ عصره ، أنا عبدالعزيز ، قال نا محمد الآدمي إمام أوانه ، قال : أنا سليمان بن عبدالعزيز ، قال نا محمد بن عمد بن عمد بن علم عصره ، نا أخمد بن محمد بن على المحجوب إبراهيم بن محمد بن سليمان نادرة دهره ، قال : نا أحمد بن على المحجوب إمام عصره ، نا الحسن بن على المحجوب إمام عصره ، نا الحسن بن على ، عن أبيه ، عن جده ،عن أبي حده ، نا أبي عوسى الرضا ، نا أبي موسى الكاظم ، نا أبي موسى الكاطر ، نا أبي موسى الكاطر ، نا أبي موسى الكاطر ، نا أبي موسى الكون الكاطر ، نا أبي موسى الكون الكاطر ، نا أبي م

<sup>=</sup> وقال الجوزجاني كان ماثلا عن الحق ، وقال ابن عدى : له أحاديث مناكير في فضل أهل البيت وهو متهم بها ، وقال البرقاني عن الدارقطني ، كان رافضيا خبيشا ، وروى حديث : الإيمان إقرار بالقبول ، وهو متهم بوضعه لم يحدث به إلا من سرقه منه ، فهو الابتسداء في هذا الحديث ، له في ابسن ماجسه حديث الإيمان مذكسور حسب (تهذيب التهذيب ٦ /٩/٣)

الصادق بن محمد ، نا أبي محمدُ الباقر بن على ، نا أبي على بن الحسين زين العابدين السجاد ، نا أبي الحسين سيد الشهداء ، نا أبي على بن أبي طالب سيد الأولياء ،قال أخبرنا سيد الأنبياء محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم ، قال : أخبرني جبريل سيد الملائكة ، قال قال الله تعالى سيد السادات : إني أنا الله لا إله إلا أنا ، من يقرُ لي بالتوحيد دخل حصني ، ومن دخل حصني أمن عذابي "

قال الشمس بن الجزري: كذا وقع هذا الحديث من المسلسلات السعيدة والعهدة فيه على البلادري.

<sup>(</sup>۱) ذكره على المتقى في كنز العمال (كتاب الإيمان فضل الشهادتين) وعزاه للى ابن عساكر عن على رضي الله تعالى عنه .

وراجع ماذكرناه قبل صفحتين عن الجامع الصغير وشرحه فيض القدير ، والظاهر أن هذا وذاك حديث واحد .

وقد ذكر هذا الحديث المؤلف في رسالته والنوادر من أحاديث سيد الأوائل والأواخر، عليه وقال في ابتدائه: وحديث محمد بن الحسن الذي يعتقد الشيعة أنه المهدى، ومحمد الحسن هذا هو الإمام الثاني عشر عندهم يعتقدون غيبته في مغارة سر من رأى ثم ظهوره في آخر الزمان ، وعلى وفق عقيدتهم وصفه في السند بالمحجوب (بمعنى المستور) والشيعة أنفسهم يختلفون فيما بينهم أنه ولد أم لا ؟ كا ذكرناه في تعليقنا على النوادر ، فمثل هذا الإسناد مما لا يحل ذكره لعلماء أهل السنة إلا ببيان بطلانه ، والله تعالى أعلم بالصواب.

#### أحاديث مسلسلة بالآباء

(٢٨) شافهني أبو طاهر ، عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي، أنا الفقيه الصالح عبدالكريم بن أحمد بن على بن محمد بن إبراهم ابن أبي القاسم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عيسى بن مطير بن على بن عثمان الحكمى اليمنى إجازة ملفوظة سادس محرم سنة ١٠٨٢ هـ بمنزلي قدم علينا، عن والده الفقيه صفى الدين أحمد بن على. ح وأخبرنا الفقيه نور الدين على بن محمد التغسري العقيبي الأنصاري نفع الله به إجازة سنة ١٠٧٢ هـ قدم علينا ، عن الفقيه الجمال محمد بن على بن مطير ، عن أبيهما الفقيم نور الدين على بن محمد بن مطير ، عن عمه عبدالله بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن أبي القاسم ، عن أبيه أبي القاسم بن عمر ، عن أبيه عمر بن أحمد ، عن أبيه أحمد بن إبراهم ، عن أبيه إبراهم بن محمد ، عن أبيه محمد بن عيسي بن مطير ، عن خاله إبراهيم بن عمرو التباعي ، عن أبيه مظفر الدين عمرو بن على التباعي السحولي ، عن أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمنى نزيل مكة المعظمة المتوفى بها..... بالإجازة العامة من الحافيظ أبي طاهر السلفي المتوفي سنية ٦١٠ هـ بالإسكندرية، عن أبي على الحداد، عن الحافظ أبي نعم، عن الحافظ أبي القاسم الطبراني ، قال حدثتنا عبدة بنت عبدالرحمن بن مصعب ابن ثابت بن عبدالله بن أبي قتادة الأنصاري ، قالت حدثني أبي عبدالرحمن، عن أبيه مصعب ، عن أبيه ثابت،عن أبيه عبدالله بن أبي قتادة ، عن أبي قتادة الحارث بن ربعر أنه حرس النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر ( ) فقال رسول الله عليه : اللهم احفظ أبا قتادة كا حفظ نبيك هذه الليلة.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الإصابة (٤ /٥٩) قوله في رواية عبدة (ليلة بدر) غلط فإنه لم يشهد بدراً.

( ٢٩) وبعد عن أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم قال له عين رآه بعد أن قتل مسعدة رئيس جيش المشركين يوم أغاروا على اللقاح - أفلح الوجه ، اللهم اغفر له ثلاثا(١) .

( • ٣) وبسه عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على النساء غزو ولا جمعة ولا تشييع جنازة (٢) .

قال الطبراني: لم يرو هذه الأحاديث عن أبي قتادة إلا ولده ولا سمعناها إلا من عبدة ، وكانت امرأة عاقلة فصيحة متدينة (٢٠١) ويد إلى الطبراني حدثنا عبدالرحمن بن المثنى بن مطاع ابن عيسى بن مطاع بن زيادة بن مسلم بن مسعود بن الضحاك بن جابر بن عدي بن أراش بن حرملة بن لخم أبومسعود (٦) اللخمي بدمشق سنة ٢٧٩هـ، نا أبي المثنى عن أبيه مطاع، عن أبيه عيسى عن أبيه مطاع ، عن أبيه زيادة ، عن جده مسعود رم أن النبي عليا عن أبيه مطاع ، عن أبيه زيادة ، عن جده مسعود رم أن النبي عليا أسماه مطاعا ، قال له يامطاع ! امض إلى أصحابك فمن دخل تحت رأيتي هذه فقد أمن من العذاب (١).

<sup>(</sup>١) راجع قصة غزوة ذي قرد من صحيح مسلم وترجمة أبي قتادة في الإصابة.

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٢/١٧٠) وقال : رواه الطبراني في الصغير ، ورواته كلهم من ذرية أبي قتادة وفيهم مجاهيل اهـ .

<sup>(</sup>٢) كنية عبدالرحمن بن المثنى

<sup>(</sup>٤) ذكره الحافظ في الإضابة هذا الحديث في ترجمة مسعود بن الضحاك ناقلا عن الطبافي بهذا السند ثم قال في آخره: رواه عبدالسلام بن المثنى بن المطاع عن أبيه عن جده مثله ، لكن قال زائدة بدل زيادة اه.

قال الطبراني: لايروى هذا الحديث عن مسعود إلا بهذا الإسناد تفرد به ولده عنه انتهى.

(٣٢) وب إلى الطبراني قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط الأشجعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر في جيزتها ، حدثنى ألي اسحاق ، عن أبيه إبراهيم، عن أبيه نبيط () بن شريط ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل معروف () صدقة .

و ب عنال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك في أمتى في بكورها يوم خميسها('').

(٣٣) ويسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة (١)

(٤٤) ويسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبدالبر في الاستيعاب: نبيط بن شريط بن أنس بن مالك بن هلال الأشجعي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع خطبته في حجة الوداع، وكان رديف أبيه يومئذ، معدود في أهل الكوفة اهـ.

وقال الحافظ في الإصابة: بالتصغير فيهما ، لكن في جامع الأصول والتعريب نبيط بالتصغير وشريط بالتكبير، قال ابن أبي حاتم: له صحبة، وبقى بعد النبي علية اهد.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الأدب عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ، والحديث مرفوع معروف لكن وقع في نسخة الفضل المبين موقوفا على نبيط .

<sup>(</sup>٣) سيجيء تخريجه إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) حديث معروف، أخرجه البخاري (باب من بنى مسجدا) ومسلم في كتباب المساجد (باب فضل بناء المساجد والحث عليها) وأخرجه في كتاب الزهد أيضا .

(١٠٠)

من كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ('' . ( **٣٥) وبه** قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ستر حرمة المؤمن ستره الله به (٢) .

وبه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الحرب خدعة (٢).

(٣٦) وبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولد للرجل ابنة بعث الله عزوجل ملائكة يقولون: السلام عليكم أهل البيت ، يكتنفونها بأجنحتهم ويمسحون بأيديهم على رأسها ، ويقولون: ضعيفة خرجت من ضعيفة ، القيم عليها مُعان (١) إلى يوم القيامة (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب العلم ومسلم في مقدمته ، والحديث عُدُ من المتواترات ، وذكر الترمذي في جامعه تسعة عشر نفسا من الصحابة الذين يروى عنهم هذا الحديث . (۲) لم أره بهذا اللفظ ، وروى البخاري عن ابن عمر مرفوعا : من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة (راجع أبواب المظالم)

<sup>(</sup>٣) سيجيء تخريجه إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) على صيغة اسم المفعول من أعان يعين .

<sup>(</sup>٥) ذكره في كنز العمال في حرف النون (حديث رقم: ٤٥٣٧٨) وعزاه إلى الطبراني في الأوسط عن نبيط بن شريط، وفه: القيم عليها يعان إلى يوم القيامة، وذكره عن أنس رضي الله عنه أيضا، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط

قال الطبراني لا تروى هذه الأحاديث عن نبيط إلا بهذا الإسناد تفرد بها ولده عنه انتهى .

بإجازته من الشمس الرملي، عن البيه، عن الشيخ أحمد القشاشي، بإجازته من الشمس الرملي، عن الزين زكريا، عن الحافظ ابن حجر عن الحافظ رين الدين العراقي، عن الحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي، قال أخبرتنا كريمة ابنة عبدالوهاب حضورا، قالت أنبأنا القاسم بن الفضل الصيدلاني وعمد بن على ابن الباغبان وغيرهما، قالوا قال رزق الله بن عبدالوهاب التيمي عبدالعزيز، يقول سمعت أبي أبالفرج عبدالوهاب يقول سمعت أبي أبا الحسن يقول سمعت أبي أبابكر الحارث يقول سمعت أبي أسداً يقول سمعت أبي سفيان يقول سمعت أبي سفيان يقول سمعت أبي عبدالله يقول سمعت أبي مناهناً عبدالله يقول سمعت أبي المبنم يقول سمعت أبي مناهناً عبدالله يقول سمعت أبي المبنم يقول سمعت أبي المبنم يقول سمعت أبي المبنم يقول المعت أبي الله عليه وسلم يقول : مااجتمع قوم على الله عليه وسلم يقول : مااجتمع قوم على ذكر الله إلا حقّهم الملائكة وغشيتهم الرحمة (۱)

<sup>(</sup>۱) الحديث صحيح وإن كان هذا السند متكلما فيه ، أخرجه مسلم (باب فصل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر) عن أبي هيرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما

قال العلائي: إنه غريب السلسلة بهذه الأباء، وفيهم جماعة الايعرفون إلا بهذا الطريق (١)

## أثران مسلسلان بتسعة آباء

وسف الدمشقي، عن العلامة أبي عمرو عنمان بن الصلاح، عن المؤيد الطوسي، عن عبدالرحمن بن محمد الشيباني، أنا الحافظ أبوبكر المؤيد الطوسي، عن عبدالرحمن بن محمد الشيباني، أنا الحافظ أبوبكر أحمد بن علي -هو الخطيب البغدادي- ثنا عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبدالله التميمي من لفظه قال (٢): سمعت أبي يقول ، سمعت أبي يول ، سم

<sup>(</sup>۱) في المناهل (ص ۲۱۹) قالوا: أبو الفرج إمام مشهور ولكن عبدالعزيز متكلم فيه كثيرا على إمامته ، واشتهر بوضع الحديث ، وبقية آبائه مجهولون لاذكر لهم في شيء من الكتب أصلا ، وقد تخبط فيهم عبدالعزيز أيضا بالتغيير أي فزاد في شيء من الكتب أصلا ، وقد تخبط فيهم عبدالعزيز أيضا بالتغيير أي فزاد في ألرواية أبا لأكينة وهو الهيثم وجعله من روايته عن أبيه عبدالله وجعله صحابيا فحصل التسلسل في هذا باثنى عشرة اهـ

<sup>(</sup>٢) قال العراقي: قال الخطيب: بين أبي الفرح يعني عبدالوهاب وبين على بن أبي طالب كرم الله وجهه في هذا الإسناد تسعة - آباء ، آخرهم أكينة بن عبدالله ، وهو الذي ذكر أنه سمع عليا رضي الله تعالى عنه ، انتهى ،

يقول ، سمعت أبي يقول ، سمعت على بن أبي طالب رضي الله عنه يقول – وقد سئل عن الحنان المنان – فقال : الحنان الذي يقبل على من أعرض ، والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السوال (۱) (۲۹) وبسه إلى الخطيب البغدادي ،أنا أبو الفرج عبدالوهاب بالنسب المذكور إلى أكينه بن عبدالله التميمي من لفظه ، يقول بالنسب المذكور إلى أكينه بن عبدالله التميمي من لفظه ، يقول على بن أبي طالب يقول : يهتف العلم بالعمل ، فإن أجابه وإلا ارتحل (۱)

أربعون حديثا

من (٤٠) إلى .....

مسلسلة بالأشراف في غالب سندها، وفيه سبعة آباء في نسق، وأربعة عشر أبا في نسق

قال الفقير ولي الله – عفى عنه – شافهني أبو طاهر، عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي، أنا الإمام زين العابدين بن عبدالقادر الطبري الحسيني المكي رحمه الله ، إجازة عن والده محي الدين عبدالقادر بن محمد بن يحيى بن مكرم ، عن جده يحيى بن مكرم ابن محمد محب الدين الأحير ابن محمد رضي الدين الأحير ابن محمد محب الدين الأوسط ابن شهاب الدين أحمد بن رضي الدين الدين الأوسط ابن شهاب الدين أحمد بن رضي الدين ال

<sup>(</sup>١) لم أرى من خرجه (٢) لم أر من خرجه .

الكبير، عن جده المحب الأخير، عن عم أبيه الإمام أبي اليمن محمد، عن أبيه الشهاب أحمد ، عن أبيه الإمام رضى الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن على بن فارس الحسيني الطبري ، قال أخبرنا الثقة الصدوق أبو القاسم بن عبدالرحمن بن حرمي المكي في الحرم الشريف ، أنا السيد الشريف بقية السادة بحلب فخر الدين أبو جعفر أحمد بن محمد بن جعفر الحسيني ، أنا به الإمام سراج الدين محمد بن على ابن ياسر الأنصاري ، عن السيد الفاضل بقية السادة ببلخ أبي محمد الحسن بن على بن الحسين بن عبيدالله بن محمد بن عبيدالله ابن على بن الحسن بن الحسين بن جعفر الحجة ابن عبيدالله الأعرج ابن الحسين الأصغر بن على بن زين العابدين بن الحسين السبط بن على - كرم الله وجهه ورضى الله تعالى عنهم - سماعا للأنصاري من لفظه سنة ٧٢٥هـ في والدي أبوالحسن على بن أبي طالب الحسن سنة ٤٦٦هـ، في والدي أبو طالب الحسن النقيب سنة ٤٣٤هـ ، ني والدي أبو على عبيدالله بن محمد، ني والدي أبو الحسن محمد الزاهد، في أبوعلى والدي عبيدالله بن على، في والدي أبو القاسم على ، في والدي أبو محمد الحسن ، في والدي الحسين وهو أول من دخل بلخ من هده الطائفة ، ني والدي جعفر الملقب بالحجة ، ني أبي عبيدالله – هو الأعرج – ني أبي الحسينُ هو الأصغر ، ني أبي زينُ العابدين على ، ني أبي الحسينُ ، ني أبي علىُ ابن أني طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله عليه :

- (١) «لَيسَ الخبرُ كالمعاينَة»
- (٢) وبهذا الاسناد قال صلى الله عليه وسلم «الحَربُ خُدعة».
  - (٣) وبه قال: «المسلِمُ مِرآةُ المسلمِ»
    - (٤) وبه قال: المُستَشار مُؤتَمَنَّه
  - (٥) وبه قال: «الدَّالُ على الخير كفاعِلِهُ»
- (۱) اخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱/ ۲۷۱) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ، والحديث بتامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليس الخبر كالمعاينة ، إن الله عزوجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يُلق الألواح ، فلما عاين ماصنعوا ألقى الألواح فأنكسرت، قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ۲۵۲) وقد صحح هذا الحديث ابن حبان والحاكم وغيرهما .
- (٢) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، والبخاري عن جابر أيضا (٣) أخرجه الترمذي وأبو داود بلفظ : «المؤمن مرآة المؤمن ، وزادا: والمؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من وراثه
- (٤) أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه في أبواب الزهد ،وعزاه في المقاصد الحسنة (حديث رقم: ١٠١٩) إلى مسند أحمد عن أبي مسعود رضي الله عنه، ورواه ابن ماجه عن أبي مسعود في كتاب الأدب «باب المستشار مؤتمن»
- ) أخرجه العسكري وابن جميع ومن طريقه المنذري من حديث طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا، وللعسكري من حديث إسحاق الأرزق عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه مرفوعا (راجع المقاصد الحسنة حديث رقم : ٤٧٨)

- وبه قال : «استعِينُوا عَلَى الحَوائِج بالكِتْمَانِ» . (7)
  - (٧) وبه قال : «اتَّقوا النَّار ولو بشيِّ تَمرةٍ» .
- (A) وبه قال : «الدُّنيا سِجنُ المُؤمِن وجنَّهُ الكافر» .
  - (٩) وبه قال : «الحياءُ خير كلُّه» .
  - وبه قال: (عِدَةُ المُؤْمِنِ كَأَخِذِ الكَفِّ» : (1.)
- (١١) وبه قال : ﴿ لَا يُحلُّ لَمُؤْمِنَ أَنْ يَهْجَرِ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ﴾.

- (٧) رواه البخاري في وكتاب الزكاة، . (٨) أخرجه مسلم في أول كتاب الزهد عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه ، وكذا الترمذي في أبواب الزهد .
  - (٩) رواه مسلم في كتاب الإيمان.
- (١٠) عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى الديلمي في مسند الفردوس ، قال المناوي في فيض القدير (٤ /٣٠٨) عيه دار بن قبيصة ، قال الذهبي لايعرف اهد
- (١١) أخرجه البخاري في كتاب الأدب (باب الهجرة) ومسلم في كتاب البن والصلة، بلفظ: لايحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلث ليال، يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في المعاجم الثلثة بلفظ: ااستعينوا على إنجاح، حواثجكم بالكتان، عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه كا في مجمع الزوائد (٨ /١٩٥) قال السخاوي: وعنه وعن غيره أبونعيم في الحلية من حديث سعيلة بن سلام العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رفعه بهذا، وسعيد كذبه أحمد وغيره . وقال فيه العجلي : لا بأس به (المقاصد الحسنة حديث رقم ١٠٣)

- (١٢) وبه قال : «ليس مِنَّا مَن غَشَّنا» .
- (۱۳) وبه قال : «مَا قَلَّ وَكَفَى خيرٌ ممَّا كُثُرَ وأَلْهَىٰ»
  - (١٤) وبه قال : «الرَّاجِعُ في هِبَتِهِ كالرَّاجِعِ في قَيْئهِ»
    - (١٥) وبه قال : «البلاءُ مُوكِّلٌ بالمَنْطَق» .
      - (١٦) وبه قال: «النَّاس كأسْنَانِ المشطِ»
        - (١٧) وبه قال : «الغني غنى النَّفْس» .

(١٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان .

- (١٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٢٢٦) عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وعزاه الميثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢١) إلى أحمد، وقال: رجاله رجال الصحيح
- (١٤) لم أر من أخرجه بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم (في كتاب الهبات) بلفظ والعائد في هبته كالكلب والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه،
- (١٥) والبلاء مؤكل بالكلام، و والبلاء موكل بالمنطق، ذكر هذين اللفظين السخاوي في المقاصد الحسنة وعزاهما إلى من خرجهما عن حذيفة وعلى وابن مسعود وأبي الدرداء، ثم قال: وقد أروده ابن الجوزي في الموصوعات من حديثي ابي الدرداء وابن مسعود، ولا يحسن بمجموع ماذكرنا الحكم عليه بذلك (راجع حديث رقم ٣٠٥). (١٦) لم أجده.
- (۱۷) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق (باب الغنى غنى النفس) عن أبي هريرة راب الفي عن كاوة العرض) رضي الله عنه، وأخرجه مسلم عنه في كتاب الزكاة (باب ليس الفي عن كاوة العرض)

- (١٨) وبه قال : «السَّعِيْدُ مَنْ وُعِظَ بغَيْره» .
- (١٩) وبه قال : «إِنَّ مِن الشَّعر لَحِكْمَةٌ ، وإِنَّ من البَيَانِ لَسِخْراً» .
  - (٢٠) وبه قال : «عَفْوُ المُلُوكِ أَبْقَىٰ لِلْمُلكِ» .
    - (٢١) وبه قال: «الْمَرْءُ مَعْ مَنْ أَحَبُّ ،
  - (٢٢) وبه قال: «ما هَلَكَ امرةً عَرَفَ قَدْرَهُ».
- (١٨) أخرجه مسلم في (كتاب القدر) من قول عدالله بن مسعود رضي النه تعالى عنه ، قال السخاوي في المقاصد الحسنة (حديث رقم ٥٦١) وهو عند العسكري في الأمثال من حديث ابن عون عن أبي وائل، وعند القضاعي من حديث ابن إدريس بن يزيد الأودى عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص كلاهما عن ابن مسعود به مرفوعا .
- (١٩) راجع من صحيح البخاري باب الخطبة (كتاب النكاح) وباب من البيان سحر (كتاب الطب) وباب مايجوز من الشعر والرجز (كتاب الأدب).
- (۲۰) ذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى الرافعي (في تاريخ قزوين) وزمر له بالحسن. (۲۱) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (حديث رقم ۱۰۱۱) أخرجه البخاري ومسلم من حديث شعبة عن قتادة عن أنس، ومن حديث الأعمش عن شقيق عن أبي موسى وابن مسعود ثلثتهم به مرفوعا ، زاد الترمذي من طريق أشعث عن الحسن عي أنس ووله ما اكتسبه الح ماقال.
  - (٢٢) لم أز من أخرجه ولا من تكلم فيه .

- (٢٣) وبه قال: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجُرُ».
- (٢٤) وبه قال: «اليدُ العُلْيا خيرٌ مِن اليَّدِ السُّفليُّ .
- (٢٥) وبه قال: «لا يَشكُر اللهَ مَن لَا يشكُر الناسَ».
  - (٢٦) وبه قال : «حُبُّكَ الشَّيء يُعْمِي ويُصِمُّ».
- (٢٧) وبه قال : «جُبِلَتِ القُلُوبُ على حُبِّ مِنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَبُغْض مَن أَسَاءَ إِلَيْهَا» .

- (٢٤) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة عن حكيم بن حزام (باب الاستعفاف في المسئلة) والحديث مروي عن أبي أمامة وعبدالله بن عمر أيضا كا عند مسلم (باب بيان أن البد العليا خير من البد السفلي).
- (٣٥) رواه الترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ ومن لم يشكر الله له يشكر الناس، كما في المشكاة (ص ٤٦١ طبع الهند).
- (٢٦) أخرجه أبوداود عن أبي الدرداء رضي الله عنه في كتاب الأدب (باب في الهوى) وهو عند أحمد (٦ /٤٥٠) بلفظ حيك الشيء يصم ويعمى .
- (۲۷) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (حديث رقم ٣٦٥) أخرجه أبو نعيم في الحلية، وأبوالشيخ، وابن حبان في روضة العقلاء، والخطيب في تاريخ بغداد، وأخرون كلهم من طريق اسماعيل بن أبان الخياط اهد.

وذكره السيوطي في الجامع الصغير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ، قال المناوي (٣ /٣٥) وأورده ابن الجوزي في الواهيات، وقال: لايصع فإن إسماعيل الخياط مجروح، قال أحمد: كتبت عنه ثم وجدته حدث بأحاديث موضوعة فتركناه الح ماقال .

<sup>(</sup>٣٣) أخرجه البخاري في أوائل كتاب البيوع ، ومسلم في كتاب الرضاع (باب الولد للفراش) .

- (٢٨) وبه قال : «التَّائِبُ من الذُّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَه، .
  - (٢٩) وبه قال: «الشَّاهدُ يَزى مَا لَا يَرَاهُ الغائِبُ».
    - (٣٠) وبه قال : «إذا جاءَكُمْ كَرِيمُ قَومٍ فأكْرِمُوْهُ» .
  - (٣١) وبه قال: اليَمِيْنُ الفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيارَ بَلَاقِعَهِ.
    - (٣٢) وبه قال : (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدًا .
      - (٣٣) وبه قال: «الأعمال بالنيَّة».

- (٢٩) أخرجه أحمد من حديث محمد بن عمر بن علي عن جده علي ، ومن هذا الوجه أورده الضياء في المختارة، وهو عند أبي نعيم في الحلية من وجه آخر عن على ، كذا في المقاصد الحسنة (حديث رقم: ٥٨٤) .
- (٣٠) ذكره الغزالي في الإحياء (١ /٢٢٩) قال العراقي في تخريجه:أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر ، ورواه أبو داود في المراسيل من حديث الشعبي بسند صحيح ، وقال:روى متصلا وهو ضعيف ، والحاكم نحوه وصحح إسناده اه.
- (٣١) ذكره المنذري في الترغيب (٢ /٦٢٢) بلفظ التضعيف وعزاه إلى البيهقي .
- (٣٢) أخرجه البخاري في أبواب المظالم (باب من قتل دون ماله) ومسلم في كتاب اللفظ الايمان . (٣٣) حديث معروف عند المحدثين ، أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢٨) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (٢٨) (باب ذكر التوبة) وأخرجه الطبراني عن أبي سعيد رضي الله عنه وزاد في أوله والندم توبة عن أبي مجمع الزوائد (١٠ / ٢٠٠٠).

- (٣٤) وبه قال : «بسَيَّدُ القومِ خادمُهُمْ» .
- (٣٥) وبه قال : اخير الأمور أوسيطُها، .
- (٣٦) وبه قال : (كاد الْفَقْرُ أَن يَكُونَ كُفْرًا) .
- (٣٧) وبه قال : «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَومِ الخَمِيسِ»
- (٣٤) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (حديث ٧٥) أخرجه أبوعبد الرحمن السلمي أداب الصحية له من رواية يحيى بن أكثم عن المأمون عن أبيه عن جده عن عقبة بن عامر رفعه بهذا ، وفي سنده ضعف وانقطاع (إلى أن قال) وأخرجه الديلمي في مسنده من طريق الحاكم يعنى في تاريخه ثم من جهة على بن عبد الرحيم الصفار عن على بن حجر عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رفعه : سيد القوم في السفر خادمهم فمن سبقهم بخدمة لم يسبقوه بعمل إلا الشهادة . وعن الحاكم رواه البيه في الشعب اه.
- (٣٥) قال السخاوي (حديث رقم ٤٥٥) أخرجه ابن السمعاني في ذبل تاريح بغداد بسند مجهول عن على مرفوعا، وهو عند ابن جرير في التفسير من قول مطرف بن عبدالله ويزيد بن مرة الجعفي ، وكذا أخرجه البيهقي عن مطرف والديلمي بلا سند عن ابن عباس مرفوعا اهـ .
- (٣٦) عزاه صاحب المشكاة (باب ماينهى من التهاجر والتقاطع) إلى البيهقي في شعب الايمان ، وزاد : «وكاد الحسد أن يغلب القدر، وأخرجه أبو نعيم في الحلية كا في الجامع الصغير .
- (٣٧) حديث (اللهم بارك لأمتى في بكورها) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن صخر بن وداعة الغامدي ، وقال الترمذي حسن ، قاله المنذري في الترغيب (٢ / ٢٩) ثم قال : وقد رواه جماعية من الصحابة منهم : على وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك=

(٣٨) وبه قال : «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ» .

(٣٩) وبه قال: «الْمَجَالِسُ بالأَمَانَةِ».

(٤٠) وبه قال: «خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى».

= وعبدالله بن سلام والنواس بن سمعان وعمران بن حصين وجابر بن عبدالله وبعض أسانيده جيد، ونبيط بن شريط وزاد في حديثه: (يوم خميسها) وبريدة وأوس بن عبدالله وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وفي كثير من أسانيدها مقال وبعضها حسن اهـ

- (٣٨) أخرجه البخاري في أبواب العمرة وفي الأطعمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وتمام الحديث: ويمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه ، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعمل إلى أهله، وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة (باب السفر قطعة من العذاب).
- (٣٩) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب (باب نقل الحديث) عن جابر رضي الله عنه .
- (٤٠) رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب عن ابن عباس ، ورواه عنه الديلمي أيضا كما في الجامع الصغير وشرحه فيض القدير (٣/٣/٣)

#### أحاديث مسلسلة بالمحمديين

(٨٠) قال الفقير أبومحمد (١) أحمد بن عبدالرحيم - المعروف بولي الله - شافهني محمد وفدالله ، عن أبيه الشيخ محمد بن محمد ابن محمد بن سليمان المغربي الرداني نزيل مكة ، أنا الشمس محمد المرابط بن محمد بن أبي بكر الدلائي المغربي ح وشافهني أبو طاهر محمد بن إبراهيم عن أبيه، أنا الشمس محمد بن علاء الدين البابلي، عن الشمس محمد بن عبدالله الأنصاري المعروف عجازي الواعظ، عن النجم محمد بن أحمد الغيطى ، عن السيد كال الديس أبي البقا محمد بن حمزة الحسيني الدمشقى ، عن الكمال محمد بن محمد ابن إمام الكاملية ، عن الشمس محمد بن محمد الجزري والشمس محمد المرابط ، عن والده محمد بن أبي بكر الدلائي ، عن أبي عبدالله محمد بن قاسم القصار الفارسي ، عن أبي عبدالله محمد ابن عبدالرحمن البسيتني ، على محمد بن عبدالرحمن الخطاب والأستاد أبي عبدالله محمد بن غازي المكناسي ثم الفارسي، كلاهما عن الحافظ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي ، أنا غير واحد منهم الحافظ القدوة التقي أبو الفضل محمد بن محمد الهاشمي بمكة - هو ابن فهد - والإمام أبو عبدالله محمد بن محمد

<sup>(</sup>۱) كان للشاه ولي الله قدس سره ابن من زوجته الأولى يسمى محمدا، كما ذكره شيخنا في مقدمة أوجز المسالك، وقد تكنى به ههنا لجصول التسلسل.

المصري ، قال الأول أخبرنا المحمدان أبو يعقوب الشيرازي اللغوي -هو المجد الفيروز آبادي صاحب القاموس - وابن محمد بن محمد الدمشقى المقرى - هو ابن الجزري - بقراءتي على كل منهما وجماعة منهم الإمام أبو اليمن محمد بن أحمد الطبري مشافهة ، وقال الأول - هو المجل - حدثني محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الأندلسي البلوي ، قال هو والثاني أخبرنا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق التلمساني ، قال البلوي سماعا وقال الآخر مشافهة أخبرنا الشريف الإمام قاضي الجماعة أبوالقاسم محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبدالله الحسيني، أنا محمد بن محمد – هو ابن الحصين التلمساني – وقال أبو اليمن ومن ضُمَّ إليه - وهو أعلى - أنا الحافظ أبو عبدالله محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي إذنا ، عن محمد بن يوسف الأربلي ، قال السخاوي وقال شيخي الثاني يعني أباعبدالله المصري -وهو أعلى-أناأبوعلى محمد بن أحمد المهدوي ، عن أبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن عثان بن مشرق الأنصاري الدمشقى عرف بابن رزين ، قال هو والأربلي والتلمساني أخبرنا الحافظ الزكي محمد بن يوسف البرزالي الأشبيلي ، قال ابن مشرق والأربلي إذنا إن لم يكن سماعا وقال الآخر سماعا حدثنا محمد بن أبي الحسين الصوفي ، نا محمد بن عبدالله بن محمود الطائي إملاء ، نا الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد الدقاق ، نا محمد بن على الكراني السراني ، نا الحافظ أبو عبدالله

عمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة الإصبهاني العيدي، نا الحافظ أبو منصور محمد بن سعل - هو الباوردي - نا محمد بن عبدالله الحضرمي - هو مطين - نا أبو بكر محمد بن عبدالله بن المثنى ، نا محمد بن بشر ، نا أبو سهل محمد بن عمرو الأنصاري ، نا محمد بن سيرين، نامحمد بن محمد بن عبدالله بن جحش ، نا أبي رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر

قال الحافظ في الفتح (١ /٤٧٩) هو محمد بن عبدالله بن جحش وزينب أم المؤمنين عمته ، وكان محمد صغيراً في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حفظ عنه ، وذلك يبين في حديثه هذا ، فقد وصله أحمد والمصنف (البخاري) في التاريخ والحاكم في المستدرك كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جعش عنه ، وقال : مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال يامعمر غطُّ عايك فخذيك فإن الفخذين عورة . رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير فقد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريحا بتعديل ، ومعمر المشار إليه هو معمر بن عبدالله بن نضلة القرشي العدوي ، وقد أخرج ابن قانع هذا الحديث من طريقه أيضا ، ووقع لي حديث محمد بن جحش مسلسلا بالمحمدين من ابتدائه إلى انتهائه ، وقد أمليته في الأربعين المتبائنة اهـ وليعلم أن صاحب إتحاف الإخوان زاد بين ابن سيرين ومحمد بن جحش أبا كثير وقال : ويقال : اسمه محمد ، وهو موافق لما نقلناه من فتح الباري والله تعالى أعلم بالصواب. والحديث مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا ، أخرجه الحاكم في المسببدرك (٤ /١٨١). ثم لا يخفى عليك أنه وقع في نسخة الفضل المبين (محمد بن عمد بن عبدالله بن جحش عن أبيه) وهو الصحيح الثلا ينقطع التسلسل ، ووقع في المناهل السلسلة (ص٢٢٧) محمد ابن عبدالله بن جحش نا أبي) وفيه انقطاع التسلسل لأن أباه هو عبدالله بن جحش ، والحديث مروى عن محمد بن جحش عن النبي عليه ..... . . . . . . . كلام الحافظ رحمه الله تعالى .

في السوق برجل مكشوف فخذه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم غطً فخذك فإنها عورة .

(٨١) - وبالإسناد إلى السخاوي قال أخبرني الإمام التقى محمد ابن أبي النضر بن الجمال العلوي - هو ابن فهد المكي - أنا الحافظ الجمال محمد العفيف المخزومي ، أنا الضياء أبو الفضل محمد بن عبدالرحمن المالكي ، أنا الشرف محمد بن محمد بن على ابن حسين الطبري ، أنا أبي أبو عبدالله محمد ، أنا أبو المظفر محمد بن علوان بن مهاجر الموصلي ، أنا أبو بكر محمد بن على بن ياسر الجياني ، أنا الإمام الخطيب أبو طاهر محمد بن محمد بن أبي بكر بن عبدالله المروزي ، أنا محمد بن مأمون بن على ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الآصم ، نا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم المصري ، نا عمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، نا محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب ، نا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن السائب بن يزيد رضى الله عنه أن النداء يوم الجمعة كان أوله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر وفي زمان عمر رضى الله عنهما إذا خرج الإمام وإذا قامت الصلاة ، حتى كان في زمن عثمان رضي الله عنه وكثر الناس فزاد النداء الثالث على الزوراء . هذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه<sup>(۱)</sup> وغيره .

<sup>(</sup>١) باب التأذين عند الخطبة

# في اسم راويه أو نسبه أو اسم أبيه أو كنيته أو وصفه

قال الفقير ولى الله جعل الله خُلقه وهديه ودلَّه حسنا، شافهني أبو طاهر وكان ذاخلق حسن ، عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي وكان ذا سمت حسن ، وعن شيخه الشيخ حسن بن على العجيمي المكي ، كلاهما عن الشيخ أحمد الحسني ، هو القشاشي جده الأعلى حسن بن على رضي الله عنهما عن ابن أبي الحسن - هو الشيخ أحمد الشناوي - وعن ابن أبي الحسن - هو محمد بن أبي الحسن البكري ، عن والده أبي الحسن ، عن الزين زكريا الفقيه الحسن ، عن ابن أبي الحسن - هو الحافظ أبو الفضل أحمد بن أبي الحسن المعروف بابن حجر، بإجازته من ابن الحسن - وهو أبو حفص عمر بن الحسن المراغى - عن أبي، المسن على بن البخاري عن ابن الحسن - هو أبواليمن زيد بن الحسن- عن القاضي أبي بكر محمد بن عبدالباقي الفقيه الحسن ، عن القاضي أبي عبدالله محمد بن سلامة القضاعي القاضي الحسن ، أنا محمد بن إسماعيل الكشى وكان ذاخلق حسن ، نا أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري بحديث حسن ، نا أبو العباس بن أبي الحسن ، نا أبي أبوالحسن (١)، نا محمد بن زكريا الغلابي -وجُلَّ حديثه حسن-

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن أحمد بن عمر الأشناني (كما في المناهل ص ٢٠٨).

نا الحسن ، عن الحسن ، عن الحسن بن أبى الحسن ، عن الإمام الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحسن الحسن الخلق الحسن

وبه إلى القضاعي قال: الحسن (١) الأول هو ابن سهيل ، والثاني ابن دينار ، والثالث البصري ، والرابع ابن على رضي الله عنهما انتهى .

#### أحاديث مسلسلة بحرف العين في أول اسم كل راو

<sup>(</sup>١) يعنى بعد محمد بن زكريا الغلابي .

<sup>(</sup>٢) في المناهل السلسلة (ص ٢٠٨) قال السخاوي: ومداره على الحسن بن دينار وهو ممن رماه أحمد وابن معين وغيرهما بالكذب وتركه ابن مهدي وابن المبارك ووكيع لاسيما وقد رواه عنه بعضهم فوقفه، ثم قال: نعم قد ثبت في المرفوع: خير ماأعطى الإنسان خلق حسن . وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، إلى غيرهما من الأحاديث اهـ

أنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي ، أنه قال : في باب فضل العلم والعالم من مسنده : أنا عبدالله بن يزيد ،نا عبدالرحمن بن زياد بن أنعيم ، عن عبدالله بن عمرورضي الله عنهما أن رسول الله عليلة مر بمجلسين في مسجده ، فقال كلاهما على خير ، وأحدهما أفضل من صاحبه ، أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه ، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم ، وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل ، وإنما بعثت معلما ثم جلس معهم (1)

قال السخاوي: وهذا حديث غريب ، وابن أنعم هو الإفريقي ضعيف لسوء حفظه ولكن للمتن شواهد انتهى

(\$ 1) وبه إلى الدارمي حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث، نا عبدالرحمن الحنفي – هو ابن إبراهيم القاضي – عن العلاء – يعني ابن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عنالله عنالة إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم (٢)

(٨٥) وبه إلى الدارمي أخبرنا عنمان بن عمر بن مرة ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في العلم (۱ /۸٤) وابن ماجه (باب فضل العلماء والحث على طلب العلم) والمحدثون ضعفوا الحديث لأجل عبدالرحمن بن زياد الأفريقي ، وذكر صاحب اتحاف الإخوان عن ابن عقيلة : أن الترمذي قال رئيت البخاري يقوي أمره وهو مقارب الحديث اهـ

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في كتاب الصوم (١ /٢٥٠) وأخرجه الترمذي بلفظ: إذا بقى نصف شعبان فلا تصوموا ، وقال حديث حسن صحيح .

عن أبي سلمة بن عبدالرحم - واسمه عبدالله عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي ، عن أبيه رضي الله عنه ، قال : أمرنا رسول الله عثمان التيمي ، عن أبيه رضي الجمرة بمثل حصى الحذف (۱) عليلة في حجة الوداع أن نرمى الجمرة بمثل حصى الحذف (۸۲) وبه : إلى الدارمي حدثنا عبدالله بن يزيد ، نا عبدالرحمن بن زياد - هو الإفريقي - عن عبدالله بن يزيد - هو أبو عبدالرحمن الحبلي - عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه ، أن رسول الله عليلة قال : لا تتمنوا لقاء العبدو واسألوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم فأثبتوا قال : لا تتمنوا لقاء العبدو واسألوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم فأثبتوا وأكثروا ذكر الله ، فإن ألجبوا وأضيحوا فعليكم بالصمت (۱) .

قال السحاوي: والإفريقي وإن ضعف لسوء حفظه فلحديثه هذا شاهد في المتفق عليه عن عبدالله بن أبي أوفى انتهى واللَّجَبُ محركة الجلبة والصياح، وفي بعض النسخ فإن أجلبوا، والحلب محركة اختلاط الصوت

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في باب الرمي بمثل حصى الحدف (۱/ ۳۸۹) وأخرج مسلم في قصة حجة الوداع عن حابر رضي الله عنه أن السي عليه أتى الحمرة التي عند الشجرة فرماها سمع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الحدف ، وأخرج الترمذي عن جابر أتيت رسول الله عليه يرمي الحمار ممثل حصى الحذف . ثم قال : وحديث حس صحيح

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في كتاب السير من سنة (٢ /١٣٥) وأخرج البخاري في كتاب الحهاد عن عبدالله بن أني أوفي مرفوعا : وأيها الباس لاتنصر لقاء العدو وسلو الله العافية، فإذا لقيتم فاصبرواه ثم أحرح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرج مسلم أيضا حديث ابن أبي أوفي رضي الله عنه

(۸۷) وبه إلى الدارمي حدثها عبدالله بن سعيد - هو أبو سعيد الأشج - نا عقبة بن خالد - هو السكوني انحد - عن عبدالرحمن ابن زياد - هو الإفريقي - حدثني عبدالرحمن بن رافع ، عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه ، قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أقرء القرآن في أقل من ثلاث (١) الحديث

### (٨٨) الحديث المسلسل بقول «بالله العظيم» في أكثره

أقول بالله العظيم لقد شافهني أبو طاهر بالإجازة لتصانيف والده كلها وناولني رسالة المسلسلات ، قال والده فيها بالله العظيم لقد أخبرنا شيخنا الإمام صفي الدين أحمد بن محمد ، قال بالله العظيم لقد أخبرنا شيخنا أبو المواهب أحمد بن علي الشناوي ، قال بالله العظيم أخبرنا الشاه صبغة الله ، قال بالله العظيم أخبرنا مولانا وجيه الدين بإجازته العامة من القطب النهروالي الأصل المكي وجيه الدين بإجازته العامة من القطب النهروالي الأصل المكي الدار، عن والده العلاء أحمد بن محمد النهروالي ثم المكي ، عن الحافظ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي

<sup>(</sup>۱) لم أر بهذا السند ولا بهذا اللفظ عند الدارمي ، وأحسر عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبدالله عن عبدالله بن عمرو بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لايفقه من قرء القرآن في أقل من ثلاث» (في كم يختم القرآن (۱/ ۷۸۹) والحديث أخرجه الترمذي (في آخر أبواب القراءات) وصححه وأبوداود وابن ماجه أيضا .

ح وبرواية شيخنا الإمام صفي الدين أحمد ، بإجارته من الشمس الرملي ، عن والده أحمد ، عن الحافظ شمس الدين السخاوي ، قال بالله العظيم لقد أخبرتني أم هاني سبطة الفخر القاصي ، وقالت بالله العظيم لقد أنبأني العفيف عبدالله بن محمد المكي ، وقال بالله العظيم لقد أخبرني الرضي أبو أحمد الطبري ، وقال بالله العظيم لقد أخبرني أبوالحسن على بن هبة الله بن سلامة وقال بالله العظيم لقد أخبرنا الإمام الشرف أبو سبعد عبدالله بن عمد ابن أبي عصرون الموصلي ، وقال بالله العظيم لقد حدثنا القاضي أبوعبدالله الحسين بن نصر (۱) ابن محمد بن خميس ، وقال بالله العظيم لقد حدثنا القاضي العظيم لقد حدثنا الشيخ الفقية أبوبكر أحمد بن خميس ، وقال بالله العظيم لقد حدثنا الشيخ الفقية أبوبكر أحمد بن على الطرثيثي .

ح وبه إلى الرضي إبراهيم بن محمد الطبري المكي إمام المقام المتولد سنة ١٣٦ بإجازته العامة من الشيخ محي الدين محمد بن العربي قدس سره المتوفى سنة ١٣٧ه إنه قال في الباب الموفى ١٥٠ من الفتوحات المكية – ومن خطه الشريف نقلت وصيته – إذا قرأت فاتحة الكتاب فصيل بسلم الله الرحمن الرحيم بالحمد لله في نفس واحد من غير قطع ، فإني أقول بالله العظيم لقد حدثني أبو الحسن على بن أبي الفتح الكناري الطبيب بمدينة الموصل بمنزلي سنة المحسن على بن أبي الفتح الكناري الطبيب بمدينة الموصل بمنزلي سنة المحد وقال بالله العظيم لقد سمعت شيخنا أبا الفضل عبدالله البن أحمد بن عبدالقاهر الطوسي الخطيب، يقول بالله العظيم لقد المنابع المعلم لقد المنابع المعلم لقد المنابع المعلم المنابع المنابع

<sup>(</sup>٢) في المناهل (ناصر بن محمد).

سمعت والدي أحمد ، يقول بالله العظم لقد سمعت المبارك بن أحمد ابن محمد النيشابوري المقرى بروايته والطرئيشي عن أبي بكر الفضل ابن محمد الكاتب الحروي ولفظ الطرثيثي بالله العظيم لقد حدثنا الرئيس أبوبكر الفضل بن محمد الكاتب الهروي في جامع المنصور في جمادي الأخرى سنة ٤٦٤هـ قدم علينا حاجا ، ولفظ النيشابوري بالله العظيم لقد سمعت من لفظ أبي بكر الفضل بن عمد الكاتب الهروي وقال بالله العظيم لقد حدثني أبوبكر محمد بن على الشاشي من لفظه ، وقال بالله العظيم لقد حدثني عبدالله المعروف بأبي نصر السرخسي ، وقال بالله العظيم لقد حدثنا أبوبكر محمد بن الفضل ، وقال بالله العظم لقد حدثنا أبوعبدالله محمد بن على بن يحيى الوراق الفقيه ، وقال بالله العظيم لقد حدثني محمد بن يونس الطويل الفقيه ، وقال بالله العظيم لقد حدثني محمد بن الحسن العلوي الزاهد ، وقال والله العظيم لقد حدثني موسى بن عيسى ، وقال بالله العظيم لقد حدثني أبوبكر الراجفي (١٠)، وقال بالله العظيم لقد حدثني عمار بن موسى البرمكي ، وقال بالله العظيم لقد حدثني أنس بن مالك ، وقال بالله العظيم لقد حدثني على بن أبي طالب، وقال بالله العظيم لقد حدثني أبوبكرالصديق، وقال بالله العظيم لقد حدثني محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم تسليما، وقال بالله العظيم لقد حدثني جبرسل عليه السلام ، وقال بالله العظيم لقد حدثني ميكائيل عليه السلام ، وقال بالله العظيم لقد حدثني

<sup>(</sup>۱) سقط هذا الراوي والذي بعده من نسخة الفضل المبين ، وزدت أسماءهما من المناهل (ص ۱۸۸ و اتحاف الإخوان ص ۲۰۰)

إسرافيل عليه السلام ، وقال قال الله تعالى ياإسرافيل بعزتي وجلالي وجودي وكرمي من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم متصلة بفاتحة الكتاب مرة واحدة اشهدوا على أني قد غفرت له وقبلت منه الحسنات ، وتجاوزت عنه السيئات ، ولا أحرق لسانه في النار ، وأجيره من عذاب القبر وعذاب النار ، وعذاب القيامة والفزع الأكبر ، ويلقاني قبل الأولياء والأنبياء أجمعين .

هذا لفظ الحديث في رواية الشيخ محي الدين قدس سره ومن خطه نقلت . وفي رواية السخاوي من طريق ابن أبي عصرون مثله ، إلا أنه لم يقل ـ: وعذاب النار . وزاد في آخر الحديث وهو مؤمن (١).

#### (٨٩) الحديث المسلسل بالقراء

قال الفقير ولي الله - وله اتصال في سلسلة التلاوة رواية حفص عن عاصم - شافهني أبو طاهر ، عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي ، أنا العبد الصالح الفقيه المحدث المقري المجود المتقن نور الدين على ابن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن محدث اليمن المقرى وجيه الدين عبدالرحمن بن على الشيباني الزّبيدي الشافعي المعروف كسلفه بابن الديبع رحمه الله تعالى إجازة - وهو لقب جد جد والد الوجيه الديبع رحمه الله تعالى إجازة - وهو لقب جد جد والد الوجيه

<sup>(</sup>۱) قال صاحب إتحاف الإخوان (ص ٢٠٠) قال السخاوي : وهذا باطل متنا وتسلسلا ، ولولا قصد بيانه مااستبحت حكايته قبح الله واضعه اهد قال صاحب المناهل قال إبراهيم بن الحسن الكوراني : حكمه على الحديث بالوضع لايتم ، وأطال الكلام في ذلك (راجع المناهل ص ١٨٩ إلى ١٩١).

عبدالرحمن ومعناه الأبيض بلغة النُوبة `` عن شيخه السمس محمد ابن الصديق الحاص ، عن والده الصديق بن الحاص ، عن محدث اليمن السيد الطاهر بن الحسين الأهدل ، عن المقرى الوجيه أبي الضياء عبدالرحمن بن على الديبع الشيباني، عن الحافظ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي ، قال : قرأت على شيخ القراء والمحدثين الحافظ المفيد أبي النعيم رضوان بن محمد المستملي ، أنا المقرى أبو الحسن على بن محمد بن عبدالكريم بقراءتي ، أنا المقرئ أبوعبدالله محمد بن أبي العنايم أحمد بن إبراهيم الأويسي سماعا بمكة ، أبي العباس أحمد بن عبدالله ألصافي ، قال قرأت على المقرئين أبي العباس أحمد بن عبدالله عمد بن عون الله الحصاري وأبي عبدالله محمد بن أبوب الغافقي عُرف بابن نوح .

ح قال السخاوي: وأنا عاليا بدرجة المقرئ أبو عبدالله محمد بن أحمد البكري، أنا العلامة المقرئ أبو إسحاق بن إبراهيم بن أحمد البعلى، أنا الاستاذ المقرئ أبو حيان الغرناطي وأبو عبدالله محمد ابن جعفر الوادياشي من لفظه وسماعا على الأول، قال الأول أنا الرضي المقرئ أبو عبدالله محمد بن على بن يوسف الشاطبي، وقال الناني أخبرنا المقرئ قاضي تونس أبو العباس أحمد بن محمد الحسن الناني أخبرنا المقرئ قاضي تونس أبو العباس أحمد بن محمد الحسن العمار (٢) الخزرجي، قالا اخبرنا المقرئ أبوالحسن محمد بن أحمد العمار (١)

<sup>(</sup>۱) أي بلغة السودان (۲) اسم هذا الراوي ساقط من الفضل المبين، وزدته من المناهل (۲٤۸) . (۳) في المناهل (الغماز) بالمعجمتين .

ابن محمد بن محمد بن إسماعيل بن سلمون ، زاد أولهما والمقرئ أبوعبدالله محمد بن أحمد بن مسعود الأزدي ، قال الأربعة أخبرنا المقرئ الأستاذ أبوالحسن على بن محمد بن على بن هذيل ، أأنا أبوداود سليمان بن نجاح الخولاني .

حقال السخاوي وأنبأني عاليا بدرجة أخرى أحمد بن عمر بن الحافظ عبدالهادي الحنبلي شفاها بصالحية دمشق ، عن أبي العباس أحمد بن أبي بكر بن العز الحنبلي كذلك، قال أنبأنا الحافظ المقرئ أبي الفخر أبوعمرو عثان بن محمد التوزي المالكي ، عن الإمام المقرئ أبي إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن وثيق الأندلسي إذنا إن لم يكن سماعا فإنه قرأ عليه القرآن ، أنا المقرئ مسند الأندلس أبو عبدالله محمد بن سعيد بن أحمد بن ورقون الأشيلي ، أنا المقرئ أبوعبدالله أحمد بن معمد بن عبدالله الحولاني إذنا ، قالا أ أخبرنا المقرئ أبوعبدالله الحافظ أبو عمرو عثان بن سعيد بن عثان الداني ، قال ثانيهما إذنا قال أن ي تيسيره : واختلف أهل الأداء في لفظ التكبير فكان بعضهم قال أن إلله أكبر لاغير ، ودليلهم على صحة ذلك جميع الأحاديث الواردة بذلك من غير زيادة كا حدثنا أبو الفتح شيخنا ابن فارس بن أحمد بن موسى بن عمران الحمصي المقرئ، ثنا أبوالحسن المقرئ – هو عدالباقي بن الحسن – ثنا أحمد بن سالم الختلى، ثنا الحسن بن مخلد .

<sup>(</sup>١) يعنى أبا داود الخولاني وأبا عبدالله أحمد بن محمد الخولاني .

<sup>(</sup>٢) يعنى أبا عمرو الداني في تيسيره ، وكتابه هذا معروف في القراءات السبع نظمه الإمام الشاطبي في قصيدته اللامية -

ح قال السخاوي وقرأت عاليا بثلاث درجات على أستاذي إمام الناس أبي الفضل العسقلاني قلت له قرأتم على أبي الفرج بن حماد أنا أبوالنور الدبوسي ، قال أنبأنا أبوالحسن بن المقير (١) عن أبي القاسم نصر بن نصر العكبري ، أنا أبو القاسم بن النسري ، أنا أبو طاهر الذهبي ، ثنا يحيى بن محمد بن صاعد .

قال هو وابن مخلد واللفظ له ثنا البزّي (٢) - هو أبوالحسن محمد ابن أحمد بن عبدالله بن القاسم بن القاسم بن نافع

واعلم أن الحافظ أبا عمرو الداني قال في آخر التيسير: اعلم أيدك الله تعالى أن البزي روى عن ابن كثير باسناده أنه كان يكبر من آخر والضحى مع فراغه من كل سورة إلى آخر قل أعوذ برب الناس، يصل التكبير بآخر السورة، وإن شاء القارى قطع عليه وانتدأ بالتسمية موصولة بأول السورة التي بعدها، وإد شاء وصل التكبير بالتسمية بأول السورة ولايجوز القطع على التسمية =

<sup>(</sup>١) كذا في المناهل (ص ٢٤٩) وإتحاف الإخوان (ص٢٣٢) ووقع في الفضل المبين (المقرى) والله تعالى أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>٢) هو أحد راويي المقرى عبدالله بن كثير (أحد القراء السبعة) نسب إلى أبي بزة أحد أجداده -وهو بتشديد الزاء- قال ابن الجزري في النشر (١ / ١٢) توفي البرَّي سنة ، ٢٥ هـ ومولده سنة ، ١٧ وكان إماما في القراءة محققا ضابطا متقنا لها ثقة فيها ، انتهت إليه مشيخة القراء بمكة وكان مؤذن المسجد الحرام اهر وقال في غاية النهاية (١ / ١٩) روى حديث التكبير مرفوعا من آخر الضحى وقد أخرجه الحاكم أبو عبدالله من حديثة في المستدرك اهر .

ابن أبي بزة - قال قرأت على عكرمة بن سليمان ، قال قرأت على إسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين ، فلما بلغتُ والضحى قال كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة ، فإني قرأت على عبدالله بن كثير فأمرني بذلك ، وأخبرني ابن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك ، وأخبره ابن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما فأسره بذلك ، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبى بن كعب رضي الله عنه فأمره بذلك ، وأخبره أبن عباس أنه قرأ على النبي عنين فأمره بذلك ، وأخبره أنه قرأ على النبي عنين فأمره بذلك .

قال السخاوي هذا حديث حسن التسلسل بالقراء ، أخرجه الحاكم في مستدركه عن محمد بن عبد الله بن محمد بن المقرئ عن محمد بن علي الصايغ عن البزّي ، وقال إنه صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

= إذا وصلت بالتكبير ، والأحاديث الواردة عن المكين بالتكبير دالة على ماابتدأنا به ، وهي تدل على الصحة والاجتاع ، ثم قال الداني : واختلف أهل الأداء في لفظ التكبير ، فكان بعضهم يقول : الله أكبر لاغير ، ودليلهم على صحة ذلك جميع الأحاديث الوارة بذلك من غير زيادة (ثم ذكر الحديث الذي أخرجه الحاكم) ثم قال وكان أخرون يقولون : لا إله إلا الله والله أكبر . واستدلوا على صحة ذلك بما حدث الحسن بن الحباب قال سألت البري عن التكبير كيف هو ؟ فقال لي : لا إله إلا الله والله والله أكبر ، انتهى بحذف .

وقد أطال الحافظ ابن الجزري الكلام في آخر النشر على هذا التكبير في خمس وثلاثين صفحة ، فذكر سبب وروده ، ومن ورد عنه ، وأين ورد ؟ وذكر صبغته ، والجمع بين التهليل والتكبير ، وحكمه في الصلاة . وطرق أدائه ، فراجعه إن شنت .

#### (٩٠) الحديث المسلسل بالشعراء

قال الفقير ولى الله - وله شعر ومعرفة بالعروض والقافية ومحسنات الشعر وأساليب القصائد والغزل – شافهني أبو طاهر -وله شعر قليل - أخبرني الشيخ حسن بن على العجيمي ، أنا الإمام العلامة الشاعر زين العابدين بن الطبري ، عن والده الإمام العالم الشاعر عبدالقادر، عن شيخ الإسلام على بن جارالله بن ظهيرة القرشي الحنفي - وكان بديع الشعر - عن المجد بن جار الله عبدالعزيز بن فهد - وكان له شعر - عن الشيخ شمس الدين محمد ابن طولون الحنفي - وكان شاعرا - قال أنبأنا أبوانفتح محمد بن محمد المزي الشاعر المفلق ، قال أنبأنا شهاب الدين أبو الطيب، الأنصاري الخزرجي الشاعر ، قال أنبأنا الحافظ زين الدين عبدالرحم بن الحسين العراقي - وكان ينتظم الشعر - قال أنبأنا الحافظ العلائي - وكان له شعر - قال أنبأنا الخطيب شرف الدين أحمد - وكان له شعر - قال أنبأنا علم الدين أبو الحسن على السخاوي ذو المنظومات الشهيرة ، قال أنبأنا أبو طاهر السلفي ذو الأشعار ، قال أنبأنا أبو الوفا على بن شهريار الزعفراني - وكان يشعر - قال أنبأنا أبو القاسم عبدالملك بن المظفر الشاعر ، قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن الحسن الزاهد وكان يشعر - قال أنبأنا أبوبكر عبدالله بن أحمد الفارسي الشاعر ، قال أنبأنا أبوعثان سعيد ابن زيد بن خالد الشاعر ، قال أنبأنا عبدالسلام بن عباد ديك

الجن الشاعر ، أنا دعبل (١) بن على الشاعر ، أنا أبو نواس الحسن ابن هانئ الشاعر ، أنا والب بن الجأب الشاعر ، أنا الكميت ابن الشاعر ، أنبأنا أبوعثمان خالي همام بن غالب أبو فراس الفرزدق الشاعر ، أنا الطرماح بن عدي الشاعر ، قال أنبأنا النابغة الجعدي ، قال : أنشدت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم .

بلغنا السماء بمجدنا وجدودنا :: وإنا لنرجو فوق ذلك مظهراً فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أين المظهر ياأبا ليلى ؟ قلت : الجنة ! قال : أجل إن شاء الله تعالى ثم قلت :

ولا خير في علم إذا لم يكن له :: بوادر تحمى صفوه أن يكدرا ولاخير في جهل إذا لم يكن له :: حليم إذاما أورد الأمر أصدرا فقال لي رسول الله عليه : لا يفضض الله فاك مرتين

قال بعض الرواة : فبقي النابغة الجعدي عمرَه أحسن الناس ثغراً، كلما سقطت له سن عادت أخرى مكانها، وكان معمّراً رحمه الله تعالى

<sup>(</sup>۱) سقيط دعبل بن على ووالب بن الجأب وأبيو نواس والكميت أربعتهم من الفضل المين وأكملت السند من المناهل ص ١٣٩)

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن الأثير في أسد الغابة (٥) عن ابن قتيبة أن النابغة الجعدي عاش مائتين وأربعين سنة ، وذكر وفوده عنى النبي عليه الشاءه صلى الله عليه وسلم هذه الأبيات الثائة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وذكر ابن الأثير إن هذه قصيدة طويلة وهي من أحسن ماقيل في الشعر اهودكر ابن عبدالبر في الاستيعاب أربعة أبيات أخرى سوى الإثبات الثلثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ، وقال : هو قصيد مطول نحو مأتي بيت ، والله تعالى أعلم بالصواب

#### (٩٠) الحديث المسلسل بالأحمديين في غالبه

قال الفقير أحمد - المعروف بولي الله - شافهني أبو طاهر ، عن أبيه الشيخ إبراهيم ، عن الشيخ أحمد القشاشي ، عن العارف الكبير الشيخ أحمد الشناوي ، عن الشيخ وجيه الدين عبدالرحمن ابن فهد، عن الشيخ جارالله بن فهد ، عن الشيخ أحمد بن أبي القاسم محمد العقيلي النويري ، عن قاضي القضاة أحمد بن إبراهم شهاب الدين إجازة ، أنا أبو العباس أحمد بن النجم إسماعيل المقدسي إجازة ، عن رُحلة الدنيا أبي الحسن على بن أحمد بن عبدالهادي(١) البخاري إذنا إن لم يكن سماعا ، أنا أبوالمكارم(١) أحمد ابن محمد بن اللبان ، عن أبي على الحسن بن أحمد الحداد ، أنا أبو النصر أحمد بن حسين الكسار ، أنا الحافظ أبو بكر أحمد بن إسحاق السني، أنا أبوعبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي الحافظ، أنا أحمد بن على الصوفي، ثنا أبونعيم، ثنا عيسى بن طهمان أبوبكر، قال سمعت أنس بن مالك مقول: كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تفتخر على نساء النبي عَلِيْكُ وتقول : إن الله عزوجل أنكحني من السماء ، وفيها نزلت آية الحجاب (٢) انتهي .

<sup>(</sup>١) في المناهل (عبدالواحد) ص ٢٣٧ . (٢) في المناهل (أبو الكرم) .

<sup>(</sup>٢) راجع صحيح البخاري (باب الوايمة حق) والإصابة للحافظ ابن حجر (٢) . (١٣/٤)

#### (٩١) الحديث المسلسل بيوم العيد في غالبه

قال الفقير ولي الله شافهني أبو طاهر إن لم يكن في يوم عيد فعلا فإجازة ، عن الشيخ أحمد النخلي إن لم يكر فعلا بيوم عيد فإجازة ، قال سمعت الشيخ محمد بن العلاء البابلي بالمسجد الحرام في يوم عيدالفطر ، عن أبي النجا سالم بن محمد ، عن محمد بن عبدالرحمن العلقمي ، عن أبي الفضل الجلال السيوطي ، أنا الحافظ تقى الدين محمد بن محمد بن فهد الهاشمي سماعا عليه بالمسجد الحرام في يوم الفطر بين الصلاة والخطبة ، أنا الحافظ أبوحامد محمد ابن عبدالله بن ظهيرة سماعا عليه في يوم عيد ، أنا أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري سماعا عليه في يوم عيدالفطر ، أنا الحافظ أبو عمرو عثمان بن محمد التوزري سماعا عليه في يوم عيدالفطر ، أنا أبو الحسن على بن هبة الله الحميري(١) سماعا عليه في يوم عيدالفطر، أنا الحافظ أبوطاهر السلقى سماعا في يوم عيد ، أنا أبو محمد عبيدالله بن على الأبنوسي ببغداد في يوم عيد ، أنا القاضي أبو الطيب الطبري في يوم عيد، أنا أبو أحمد بن الغطريف بجرجان في يوم عيد ، ثنا ابن ذاهب الوراق في يوم عيد ، ني أبو عبدالله أحمد ابن محمد بن أخت سليمان بن حرب في يوم عيد ، نا(٢) سفيان

<sup>(</sup>۱) في المناهل (الجميزي). (۲) زاد في المناهل بين ابن أخت سليمان وسفيان الثوري واسطتين ، وهما بشر بن عبدالله الأموي ووكيع بن الجراح

الثوري في يوم عيد، نا ابن جريج في يوم عيد ، ثنا عطاء بن أبي رباح في بوم عيد ، نا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم عيد ، قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عيه وسلم يوم عيد فطر أو أضحى ، فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال : أيها الناس قد أصبتم خيرا ، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف ، ومن أحب أن يقيم حتى بسمع الخطبة فليقم (١) انتهى

## (٩٢) حديث مسلسل بنسبة كل راو إلى شيء من بلد أو قبيلة

قال الفقير ولي الله الدهلوي، شافهني أبوطاهر المدني، عن الشيخ حسن بن على العجيمي المكي، عن الشيخ عبدالعزيز الزمزمي، عن جده الشيخ أحمد بن حجر الهيئمي، عن القاضي زكريا

<sup>(</sup>١) قال السيوطي : غريب بهذا السياق ، وأخرجه الديلمي في مسند الفردون مسلسلا ذكره صاحب المناهل السلسلة (ص ١٤) وأخسرج الحاكم (١ /٢٨٨) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحه وسلم قال : قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون ، هذا حديث صحيح على شرط مسلم وهوهذه رخصة لأهل البوادي الذين يردون الأمصار للعيد والجمعة خاصة ، كما روى مالك في الموطأ عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه خطب وقال : إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له اهم ، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ووإنا مجمعون وأبل واضح على أن الجمعة لا تسقط عن أهل الأمصار إذا اجتمع العيدان ، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي ، وراجع بذل المجهود شرح سنن أبي داود وباب وانق يوم الحممة يوم عيده وبداية المجتهد لابن رشد (١ / ١ ٥٠) .

الأنصاري المصري ، عن الحافظ عمر بن التقي بن فهد المكي ، عن الحافظ أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الشهير بابن ناصر الدين الدمشقي ، أنا المسند أبو عبيدالله محمد بن محمد بن عمر بن قوام البالسي بقراءتي عليه في آخرين ، قال أنبأنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الديرمقرني ، أنا أبو النجا عبدالله بن عمر الحريمي ، أنا أبو الوقت السجزي ، ثنا أبو عبدالله محمد بن عبدالعزيز الفارسي، نا أبو عمد عبدالرحيم بن أحمد بن محمد أبي شريح الأنصاري الأزدي، نا أبو القاسم عبدالله بن محمد البغوي ، ثنا العلاء بن موسى البغدادي، ثنا الليث بن سعد المصري ، عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبدالله الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنه ، قال عن جابر بن عبدالله الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنه ، قال مسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار.

وبالسند إلى ابن ناصر الدين قال : هذا حديث صحيح عال ، أخرجه الترمذي (١) وغيره .

قال الفقير ولي الله عفي عنه : وهذا آخر ماأردنا إيراده في هذه الرسالة والحمد لله تعالى أولا وآخرا وظاهراً وباطناً

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في المناقب (باب ماجاء في فضل من بايع تحت الشجرة) وقال : هذا حديث حسن صحيح .

## والمنالين المنالان

أحكدهكما حكديث مسكلسكل بالأسودين وثانيهكما

حَديث مسَلسَل بإجَابة الدّعَاعند الملتزم

يرَوعِتُ أُولِهُ مَا مَوكَانا الشَّخَ خُلِيْلَ الْخَلَ الانْضَائِكِيَ عَنَ الشَّخَ عَبِلَ القَيْقِ مِلَ الْهِلَ هَانُوكِيَ عَنَ الشَّخَ عَبِلَ القَيْقِ مِلَ الْهِلَ هَانُوكِي

وثانيهكما

عَن الشّالاَ عَبْدالغَينِ المُجَدّدي الرَّهُلُوي رحمَهُم الله تَعَالَى

#### بِسْءَ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحْمِ

### الحديث المسلسل بالضيافة بالأسودين (ع ٩) وهو زائد على المسلسلات التي ذكرت في الرسالة)

قال الحقير الفقير خليل أحمد أضافني الشيخ الأمجد المكرم المعظم مولانا وشيخنا عبدالقيوم بن مولانا عبدالحي البدهانوي سنة إحدى وتسعين بعد الألف والمائتين في بلدة بهوبال بالأسودين التمر والماء وقرأت عليه الحديث ، قال أضافني شيخنا ومولانا الشاه إسحاق الدهلوي المهاجر المكي بالأسودين التمر والماء ، قال أضافنا الشيخ فريد عصره ووحيد دهره عبدالعزيز بالأسودين التمر والماء ، قال : أضافنا الشيخ ولي الله بالأسودين التمر والماء ، قال أضافنا شيخنا أبوطاهر بالأسودين التمر والماء ، قال أضافنا شيخنا محمد بن محمد ابن سليمان المغربي الرداني نزيل مكة الشريفة بالأسودين التمر والماء، قال أضافني أبوعثان سيدي سعيد بن إبراهيم الجزائري عُرف بقدوره بالأسودين التمروالماء، قال أضافني الشيخ سيدي سعيد بن أحمد المقرى القرشي بالأسودين التمر والماء ، قال أضافني شيخ الصدور الأوخد سيدي أحمد حجى الوهراني بالأسودين التمر والماء ، قال أضافني الشيخ شيخ الأنام موضح طريق الإسلام أبو سالم سيدي إبراهيم التازي البلنسي بالاسودين التمر والماء ، قال أضافني الشيخ العالم الولي أبو الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي المدني بمنزله بالمدينة تمزا وماءً في يوم الخميس شهر الله المحرم سنة إحدى وثلثين وثمانمائة وقرأ علينا ، أخبرنا الحافظ نفيس الدين سليمان بن إبراهيم العلوي اليماني بقراءتي عليه ، قال أحبرني والدي

إجازة ، قال أخبرنا الفقيه تقبي الدين عمر بن على الشعبي ، قال أضافنا شيخنا القاضي فخر الدين الطبري في منزله بزَبيد بالأسودين التمر والماء ، قال أضافنا شيخنا الإمام فخر الدين محمد بن إبراهيم الجيزي الفارسي على الأسودين التمر والماء ، قال أضافنا شيخنا الحافظ أبو العلام الهمداني بها على الأسودين التمر والماء ، قال أضافنا الشيخ أبوبكر هبة الله بن الفرج الكاتب المعروف بابن اخت الطويل الهمداني على الأسودين التمر والماء ، قال أضافنا أبوجعفر محمد بن الحسين بن محمد بن أبراهم العوفي(١) على الأسودين التمر والماء ، قال أضافني أبوالحسن على بن الحسن الواعظ على الأسودين التمر والماء ، قال أضافنا أبوشيبة أحمد بن إبراهم العطار المخزومي بالردان (٢) على الأسودين التمر والماء ، قال أضافنا جعفر بن محمد بن عاصم الدمشقى على الأسودين التمر والماء ، قال أضافنا نوفل بن باب على الأسودين التمر والماء ، قال أضافنا عبدالله ابن ميمون القداح على الأسودين التمر والماء ، قال أضافنا جعفر بن محمد الصادق على الأسودين التمر والماء ، قال أضافنا أبي محمدُ بن على الباقر على الأسودين التمر والماء ، قال أضافنا أبي عليُّ بن الحسين بن على علَى الأسودين التمر والماء ، قال أضافني أبي ، قال أضافني على كرم الله وجهه على الأسودين التمر والماء ، قال أضافنا رسول الله علي على الأسودين التمر والماء، ثم قال: من أضاف

<sup>(</sup>١) في المناهل (ص ٨٦) (الصوفي) بدل العوفي وكذا في اتحاف الإخوان (ص ٨١).

<sup>(</sup>٢) في المناهل (بالبردان).

مؤمنا فكأنما أضاف آدم ، ومن أصاف مؤمنين فكأنما أصاف آدم وحواء، ومن أضاف ثلثة فكأنما أضاف جبريل وميكائيل وإسرافيل، ومن أضاف أربعة فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ، ومن أضاف خمسة فكأنما صلى الصلوات الخمس في الجماعة من أول يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة ، ومن أضاف سنة فكأنما أعتق ستين رقبة من ولد إسماعيل ، ومن أضاف سبعة غلقت عنه سبعة أبواب جهنم ، ومن أضاف ثمانية أبواب الجنة ، ومن أضاف تسعة كتابة له حسنات بعدد من عصاه من أول يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة ، ومن أضاف عشرة كتب الله له أجر من صلى وصام وحج واعتمر إلى يوم القيامة (1)

الضيافة وهم لا يأكلون ولا يشربون

<sup>(</sup>۱) قال صاحب المناهل السلسلة (ص۸۷) قال ابن الطيب : هذا مما تفرد به القداح ، وصرح غير واحد أنه متهم بالكذب والوضع ، قال السخاوي ولوائح الوضع عليه ظاهرة ، ولا أستبيح ذكره إلا مع بيانه ، لكن المحدثين – مع كثرة كلامهم في القداح ومبالغتهم في تضعيفه ورميه بالوضع – لايزالون يذكرون المسلسل ، يسلسلونه بالتبرك وحسن النية ، ولذلك لم يتعقبه أكثر المسلسلين بل يطلقونه به انتهى . قال القاوقجي : هذه المبالغات من موجبات الطعن خصوصا مع ذكر الملائكة في

قال العلامة الأمير: فإن صح هذا فهو خارج مخرج الفرض والتقدير انتهى. والله أعلم بالصواب

## (90) الحديث المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم (وهو أيضا زائد على المسلسلات التي ذكرت في الرسالة)

ولفظه: يقول مولانا الشاه عبدالغني المجددي الدهلوي ثم المهاجر المدنى، أخبرنى به شيخنا عابد السندي إجازة ، قال أرويه عن عمى محمد حسين الأنصاري ، عن الشيخ محمد بن محمد بن محماين عبدالله المغربي ، عن الشيخ عبدالله بن سالم البصري ، عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي، عن الشهاب أحمد بن خليل السبكي، عن النجم محمد بن أحمد بن على الغيطي ، عن القاضي زكريا الأنصاري ، عن الحافظ ابن حجر ، عن شرف الدين أبي بكر بن عز الدين بن عبدالعزيز بن جماعة ، عن يحيى بن فضل الله العمري ، عن مكى بن علان ، أنا أبوطاهر السلفى ، سمعت أبا الفتح بن مسعود الغزنوي ، يقول سمعت أبا الحسن بن على بن محمد بن نصر اللبان ، يقول سمعت أبا القاسم حمزة بن يوسف السهمى بجرجان ، يقول سمعت أباالقاسم عبدالله بن محمد بن خلف البزار بمصر ، يقول سمعت محمد بن الحسن بن راشد الأنصاري، يقول سمعت أبابكر محمد بن إدريس المكي- وهو وراق الحميدي واسم جده عمر - يقول سمعت عبدالله بن الزبير الحميدي، يقول سمعت سفيان بن عيينة ، يقول سمعت عمرو بن دينار ، يقول سمعت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما ، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء، مادعا الله فيه عبد إلا استجابها ، قال ابن عباس : فوالله مادعوت الله عزوجل فيه إلا استجاب لي منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال عمرو وأنا والله ما أهمني أمر فدعوت الله عزوجل فيه إلا أجابني منذ سمعت هذا من ابن عباس وهكذا قال كل راو

يقول عبدالغني وأنا والله دعوت الله عزوجل فاستجاب لي (١) وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في سننها عن أبي الزبير عن ابن عباس موقوفا (٢)

1) قال صاحب المناهل السلسلة (ص ٢٠) وهذا الحديث أخرجه القاضي عياض في الشفا مسلسلا عن الحافظ أبي علي ، عن أبي العباس الهروي ، عن أبي أسامة محمد بن أحمد بن محمد الهروي ، عن الحسن بن رشيق ، عن محمد ابن الحسن بن راشد المذكور بسنده المزبور، ولفظ حديثه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : مادعا أحد بشيء في هذا الملتزم إلا استجيب له قال ابن الطيب:وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس من وجه آخر مسلسلا وقال الحافظ أبوبكر بن مسدي : هذا حديث حسن غريب من حديث عمرو ابن دينار عن ابن عباس ، تفرد به مسلسلا محمد بن إدريس المكي كاتب الحميدي عنه ، وقد روى من حديث أبي الزبير عن ابن عبام موموماً كا أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في سننها، وهو شاهد قوي، ومثله لايكون رأيا فهو في حكم المرفوع

لكن قال الذهبي قادحاً في وصله : أظنه مما صنعت بدا محمد بن الحسن-

- الأنصاري ووافقه في ذلك ابن حجر في لسان الميزان ، ورده ابن الطيب فقال : الموقوفة تؤيد الموصولة ، والموطن معروف باجابة الدعاء ، ويلحق الحديث كما قال ابن مسدي بالحسان وبه يرد قول الذهبي ، وإن وافقه ابن حجر انتهى كلامه بمعناه .

قلت : وجد ابن حجر لمحمد بن الحسن حديثا موضوعا فيمن أنكر المهدي وذكره الكلابادي فوافق الذهبي في تكذيب هذا الراوي انتهى كلام صاحب المناهل والله أعلم .

(٢) راجع السنن الكبرى (٥ / ١٩٤) وروى أبو داود في (باب الملتزم) عن المننى الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : طُفتُ مع عدالله فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ ، قال أعوذ بالله من النار ، ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ، ثم قال : هكذا رئيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله اه.



## هرس الفضل المبين من حديث النبي الامين عيسة

| الصفحة        | الموضوع                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>20</b> 0 A | مفتح الكتاب                                                   |
| 71            | ١) الحديث المسلسل بالأولية                                    |
| 77            | تخريج حديث والراحون يرحمهم الراحن،                            |
| 40            | ١) الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف                            |
| TY            | ﴿ اختلاف القراءة في متم نوره                                  |
| ٣٨            | هدا الحديث أصح مسلسل يروى                                     |
| ₹ q           | تخريج حديث المسلسل بقراءة الصف                                |
| 2 .           | ٣) الحديث المسلسل بقول أنا أحبك                               |
| <b>\$</b> 1   | تخریج حدیث: اللهم أعنى على ذكرك الح                           |
| <b>* *</b>    | ع) الحديث المسلسل بالمصافحة                                   |
|               | تخريج حديث فما مست خزا ولا حريسرا ألين من كف                  |
| 13            | رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم              |
| <b>1</b> Y    | ه الحديث المسلسل بالحفاظ المتقنين                             |
| £A            | تنويج حديث : كَنْ أَزُواجِ النِّبِي عَلِيْكُ يَأْخِذُنَ الْحَ |
| <b>.</b> .    | ٦) الحذيث المسلسل بالفقهاء الحنفية                            |
| 0 7           | · › › خريج حديث : وإن رغم أنف أبي الدرداء · · ·               |
| 07            | (٧) حديث آخر مسلسل بالفقهاء الحنفية                           |
| 00            | (۱)<br>تخریج حدیث : إذا بعث سربة الح                          |
| 20            | (A) الحديث المسلسل بالفقهاء الشافعية                          |
| ٥٨            | ربر)<br>تخریج حدیث المتبایعان کل واحد منهما بالخیار           |
| ٥ ٩           | (٩) الحديث المسلسل بالفقهاء المالكية                          |
| ٦.            | (۱) تخریج حدیث تحاج آدم وموسی علیهما السلام الح               |
| 11            | ر. ۱) الحديث المسلسل بالخنابلة                                |
| ١ ٢           | عَوْرِ مِج حديث : إذا أراد الله بعبد خيراً الح                |
| 17            | (11) الحديث المسلسل بالأشاعرة                                 |
| ١ ٤           | تخريج حديث: لاصلاة لمن لم يعرأ بفاتحة الكتاب                  |
| ( )           |                                                               |
|               | أحاديث مسلسلة بالصوفية                                        |
| 17            | (١٢) حديث مسلسل بالصوفية عن على (طلب الحق غربة)               |
|               | (١٣) حديث أخر مسلسل بالصوفية عن أنس بن مالك مرفوعها           |
| • .           | (طلب الحق فريضة)                                              |

| Y 1        | (١٤) حديث آخر مسلسل بالصوفية من طرق                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Y 5        | تخريج حديث : اتقوا فراسة المؤمن                                            |
| ٧٧         | (١٥) حديث آخر مسلسل بالصوفية                                               |
| ٧V         | حديث : من قضى لأخيه المسلم حاجة الخ                                        |
| ٧٨         | (١٦) حديث آخر مسلسل بالصوفية                                               |
| ٧٨         | تخريج حديث : ياموسي إنه لا يراني حي إلا مات                                |
| <b>Y A</b> | (١٧) حديث آخر مسلسل بالصوفية                                               |
| <b>V 9</b> | (١٨) حديث آخر مسلسل بالصوفية                                               |
| ۸.         | تخريج حديث : إن من العلم كهيئة المكنون                                     |
| ۸١         | (١٩) حديث مسلسل بالمكيين                                                   |
| ٨٣         | تخريج حديث : ينزل الله على هذا البيت الخ                                   |
| ٨٤         | (۲۰) حدیث مسلسل بالمشارقة                                                  |
|            | يُ تخريج حديث : إن الله تجاوز لأمني ماوسوست به صدورها                      |
| ٨٥         |                                                                            |
| ٨٦         | (٢١) حديث آخر مسلسل بالمشارقة                                              |
| 7.         | رُ                                                                         |
| ۸۸         | (۲۲) حديث مسلسل بالمغاربة                                                  |
| <b>^</b> 4 | ُ تخريج حديث : كان الناس إذا رأوا أول الثمر                                |
| ۹.         | (٢٣) حديث آخر مسلسل بالمغاربة                                              |
| 91         | ِ                                                                          |
| 9 4        | (٢٤) حديث مسلسل بأئمة أهل البيت                                            |
| ٩٣         | ُ عَرْبِج حديث : من سب الأنبياء قتل الخ                                    |
| 9 £        | (٢٥) حَدَيث : مَن أَحَبُ هَذَين وأَبَاهُمَا وأَمْهُمَا الْحُ وَتَحْرِيجُهُ |
| 9 £        | (٢٦) حديث : من جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله الخ وتخريجه              |
| 90         | (۲۷) حديث : الإيمان معرفة بالقلب الخ وتخريجه                               |
| ه ۹        | والكلام في أبي الصلت                                                       |
| 97         | (۲۷) حدیث مسلسل بانفراد کل راو بصفة عظیمة                                  |
| ۹.۸        | (۲۹) حديث مسلسل بالآباء                                                    |
| 99         | ر                                                                          |
| 99         | رج مدیث أفلح الوجه (۳۰) حدیث أفلح الوجه                                    |
| 99         | (٣١) حديث ليس على النساء غرو ولا جمعة الخ                                  |
|            | (188)                                                                      |

#### الموضوع

| 99               | (٣٢) حديث : فمن دخل تحت رأيتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١                | (٣٣) حديث : كل معروف صدقة ألمسال المسال (٣٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •                | (٣٤) حديث: من بني لله مسجدا الح .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •                | (٣٥) حديث : من كذب علي معمداً أغ الشيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.1              | (٣٦) حديث : من ستر حرمة المسلم الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4                | (٣٧) حديث : إذا ولدت للرجل ابنة الح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ¥ • ¥            | (٣٨) جديث : مااجتمع قوم على ذكر آله لحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| \$ • <b>\$</b> * | (٣٩) حديث : يبتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | ( • \$ ) إلى(٧٩)أربدون حديثًا مع تخريجها في التعليق ١٠٤(إني) ١١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | وفيها التسلسل بالأشراف والآباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 318              | أحاديث مسلسلة بالمحمديين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 414              | (۸۰) حدیث : غط فخذك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 314              | (٨١) حديث : زاد عثمان رضي الله عنه المد ء الثالث على الزوراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alf.             | (۸۲) حديث مسلسل بالحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 114              | أحاديث مسلسلة بحرف العين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11.              | (٨٣) حديث : إن رسول الله عليه مر بمياسين في مسجده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17.              | (٨٤) حديث : إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 7 1            | (٨٥) حديث: رمي الجمرة بمثل حصى الخذف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 171              | (٨٦) حديث: لا تتمنوا لقاء العدو ألخهم (٨٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177              | (٨٧) حديث: أمرني أن لا أقرأ ﴿ لقرآن ۚ فِي أقل مَن ثلاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177              | (٨٨) الحديث المسلسل بقول ؛ بالله العظيم المنطقة المسلسل بقول ؛ بالله العظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 170              | (٨٩) الحديث المسلسل بانقراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11%              | البزي راوي ابن كثير المستعدد البزي راوي ابن كثير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 179              | التكبير من آخر والصحى إلى سورة الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 179              | قول أبي عمرو الداني في ذلك من المسلمة |
| 14.              | (٩٠) الحديث المسلسل بالشعراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 171              | والنابغة الجعدي الصحابي الشاعر المستشدر المستشدرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177              | (٩١) الحديث المسلسل بالأحديين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144              | كانت زينب بنت جحش تفتخر على نساء النبي علي الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 122              | (٩٢) الحديث المسلسل بيوم العيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171              | قوله علية يوم العيد : فمن أحب أن ينصرف فليست صرف ، وتخريجه و شرحسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### الموضوع

| 11. | الولد للفراش وللعاهر الحجر                          | (77)          |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|
| 11. | اليد العليا خير من اليد السفلي                      | <b>(Y\$)</b>  |
| 11. | لايشكر الله من لايشكر الناس                         | (Y •)         |
| 11. | حبك الشيء يعمى ويصم                                 | (۲٦)          |
| 11. | جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها | ( <b>YY</b> ) |
| 111 | ألتائب من الذنب كمن لا ذنب له                       | (YA)          |
| 111 | الشاهد يرى ما لا يراه الغائب                        | (۲۹)          |
| 111 | إذا جاءكم كريم قوم فاكرموه                          | (*•)          |
| 111 | اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع                     | (٣١)          |
| 111 | من تتل دون ماله فهو شهید                            | <b>(TT</b> )  |
| 111 | الأعمال بالنية                                      | (22)          |
| 117 | سيد القوم خادمهم                                    | ( <b>4</b> £) |
| 117 | خير الأمور أوسطها                                   | (40)          |
| 117 | كاد الفقر أن يكون كفراً                             | <b>(۲٦)</b>   |
| 117 | اللهم بارك لأمتي في بكورها                          | <b>(</b> 44)  |
| 117 | السفر قطعة من العذاب                                | (٣٨)          |
| 118 | الجالس بالأمانة                                     | (44)          |
| 114 | خير الزاد التقوى                                    | (\$ +)        |

الترالظيئين في في الترالظين التحالم ا

. ادر م





الحمد لله الذي رفع قدر نبيه المصطفى ، فحرم على الشيطان أن يتمثل به ، فمن رآه فقد رأى الحق بلا مراء .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المخصوص بالشفاعة الكبرى ، صلى الله عليه وآله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى

أما بعد: فيقول أضعف عبادالله الكريم أحمد المعروف بولي الله بن عبدالرحيم العمري الدهلوي: هذه أربعون حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تروى من جهة الرؤيا أو من جهة مشاهدة روحه الكريمة ، جمعتها في هذه الرسالة ، منها ما لا واسطة بيني وبينه صلى الله عليه وسلم ، ومنها مايكون بيني وبينه صلى الله عليه وسلم واسطة واحدة ، ومنها مايكون بيني وبينه صلى الله عليه وسلم واسطة واحدة ، ومنها مايكون بيني وبينه صلى الله عليه وسلم واسطتان أو أكثره سميتها بالدر الثمين في مبشرات النبي الأمين (عربية) .

## الحديث الأول

رأيت النبي صلى الله عسه وسلم في المنام كأني دخلت عليه وقعدت بين يديه وهو مراقب واضع ذقنه على صدره ، ففاضت عليٌّ منه صلى الله عليه وسلم ثلث صور مثالية ، الأولى جسم مخروطي لكل من أعلاه وأسفله عرض ، وأسفله أكثر عرضا من أعلاه ، والثانية جسم مبطوح كالسخط(١) في كالعود المركوز فيه ، والثالثة عود قائم على الأرض فوقه جسم كالسخط ، ثم فاض على أن الأولى تمثيل لنسبته عَلَيْكُم ، فإنها مستوعبة لتهذيب المراتب السافلة الجسمانية والعالية الروحانية ، والثانية تمثيل لنسبة السالكين الذين فسحت نسبتهم فيما يلي الأسفل فقط ، والثالثة تميثل لسبة المجذوبين الذين فسحت نسبتهم فيما يلى الأعلى فقط ، فلما فهمت المراد بهذه الصور الثلث رفع النبى صلى الله عليه وسلم رأسه وتبسم إليَّ ومدَّ يديه وأشار إلى البيعة ، فقدمت حتى اتصلت ركبتاى بركبته فأخذ صلى الله عليه وسلم يدي بين يديه فصافح ، ثم وضع ذقنه على صدره وغمض عينيه ، ففعلتُ كما فعل ففاض على قلبي تلك النسبة التي فهمتها أولا

الحديث الثاني: بينا أنا مراقب في المسجد في بلدة كهنبايت (٢) بعد العصر، إذ شاهدتُ روحه الكريمة صلى الله عليه وسلم قد حضرت

<sup>(</sup>١) معناه غير واضح .

 <sup>(</sup>٢) بلدة في كجرات (الهند) وكانت مرسي للسفن في قديم الزمان.

فألبسني رداء ، فظهر لي في ذلك الحين بعض دقائق العلوم الشرعية ولم تزل تتزايد حينا بعد حين .

الحديث الثالث: رأيت في المنام أن الحسن والحسين رضي الله عنهما نزلا في بيتي وبيد الحسن رضي الله عنه قلم قد انكسر لسانه، فبسط يده ليعطيني وقال هذا قلم جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمسك بيده وقال حتى يصلحه الحسين، فأصلحه ثم ناولنيه، ثم جيء برداء فرفعه الحسين رضي الله عنه وقال، هذا رداء جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألبسنيه، فمن يومئد انشرح صدري للتصنيف في العلوم الشرعية، والحمد لله الخديث الزابع: سألته صلى الله عليه وسلم سوالا روحانيا عن الحديث قوله: كنت نبيا وآدم مُنجدِلٌ بين الماء والطين (١)، ففاض معنى قوله: كنت نبيا وآدم مُنجدِلٌ بين الماء والطين (١)

<sup>(</sup>۱) روى الترمذي في أوائل كتاب المناقب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا: يارسول الله متى وجبت لك النبوة ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد ، قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير (٥ /٥) ناقلا عن السخاوي : وما اشتهر على الألسنة بلفظ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين . فلم أقف عليه اه .

وذكر السيوطي في الخصائص الكبرى عن العرباض بن سارية رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عليه يقول: إني عبدالله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته ، عزاه السيوطي إلى أحمد والحاكم والبيهقي ، ثم قال: وأخرج ابن سعد عن مطرف بن عبدالله بن الشخير أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا ؟ قال: بين الروح والطين من صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا ؟ قال: بين الروح والطين من آدم اه. وراجع ماذكره المؤلف من شرح الحديث في فيوض الحرمين ع

على روحي من روحه الكريمة الصورة المثالية التي كات قبل ن يوجد في عالم الأجسام ، وأن فيضانها في الحضرة المثالية كان عد كون آدم منجدلا بين الماء والطين ، وأنه له صلى الله عليه وسلم ظهورا تاما في تلك الحضرة وهو المعبر عنه بالبوة في هذا الحديث ، ولذلك لما وجد في العالم الجسماني انتقل معه القوى المثالية إلى العالم الجسماني فظهر من العلوم مالم يكن بحساب

وتنصرنه) في هذه الآية من النويه بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم قدره العلى ما لايخفى ، وفيه مع ذلك أنه على تقدير مجيئه في زمانهم يكون مرسلا إليهم فتكون نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة وتكون الأنبياء وأممهم كلهم من أمته ، ويكون قوله وبعثت إلى الناس كافة الايختص به الناس من زمانه إلى يوم القيامة بل يتناول من قبلهم أيضا ، ويتبين بذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم القيامة بل يتناول من قبلهم أيضا ، ويتبين بذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم وكنت نبيا وآدم بين الروح والجسده وإن من فسره بعلم الله بأنه سيصير نبيا لم يصل إلى هذا المعنى ، لأن علم الله عبيط بجميع الأشياء ، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة في ذلك الوقت ينبغي أن يفهم منه أنه أمر ثابت له في ذلك الوقت ، ولمذا رأى آدم اسمه مكتوبا على العرش محمد رسول الله ، فلا بد أن يكون ذلك معنى ثابتا في ذلك الوقت ، ولو كان المراد بذلك مجرد العلم بمسيمير في المستقبل لم يكن له خصوصية بأنه سبى وآدم بين الروح والجسد لأن جميع الأنبياء يعلم الله نبوتهم في ذلك الوقت وقبله فلا بد من خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لأجلها أخبر بهذا الخبر إعلاما لأمته ليعرفوا قدره عندالله تعالى فيحصل لهم الخير بذلك

فإن قلت : أريد أن أفهم ذلك القدر الزائد ، فإن النبوة وصف لابد أن يكون الموصوف به موجوداً ، وإنما يكون بعد بلوغ أربعين سنة أيضا فكيف يوصف به قبل وجوده وقبل إرساله فإن صح ذلك فغيره كذلك

······

= قلت : قد جاء إن الله تعالى حلق الأرواح قبل الأجساد ، فقد تكون الإشارة بقوله : كنت نبيا إل روحه الشريفة أو إلى حقيقته ، والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتها وإنما يعلمها خالقها ومن أمده بنور إلهي ، ثم إن تلك الحقائق يوتي الله كل حقيقة منها مايشاء في الوقت الذي يشاء ، فحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون من قبل خلق آدم ، آتاه الله ذلك الوصف بأن يكون خلقها متهيئة لذلكِ وأفاضه عليها من ذلك الوقت ، فصار نبيا وكتب اسمه على العرش وأحبر عنه بالرسالة ليعلم ملائكته وغيرهم كرامته عنده فحقيقته موجودة من ذلك الوقت وإن تأجر جسده الشريف المتصف بها ، واتصاف حقيقته بالأوصاف الشريفة المفاضة عليه من الحضرة الإلهية حاصل من ذلك الوقت ، وإنما يتأخر البعث والتبليغ لتكامل جسده صلى الله عليه وسلم الذي يحصل به التبليغ ، وكل ماله من جهة الله تعالى ومن جهة تأم ر ذاته الشريفة وحقيقته معجل لاتأخر فيه ، وكذلك استنباؤه وايتاؤه الكتاب والحك والنبوة، وإنما المتأخر تكونه وتنقله إلى أن ظهر صلى الله عليه وسلم وغيره من أهل الكرامة ولا غثل بالأنبياء بل بغيرهم، قد تكون إفاضة الله تعالى تلك الكرامة عليه بعد وجوده بمدة كايشاء سبحانه ، ولا شك أن كلما يقع فالله عالم به من الأزل ، ونحن نعلم علمه بذلك بالأدلة العقلية والشرعية ، ويعلم الناس منها مايصل إليهم عند ظهوره ، كعلمهم نبوة النبي عَلِي عَلِي عَلِي الله القرآن في أول ماجاءه به جبريل عليه السلام، وهو فعل من أفعاله سبحانه وتعالى من جملة معلوماته ومن آثار قدرته وإرادته واحتياره في محل خاص يتصف بها ، فهانان مرتبتان الأولى معلومة بالبرهان ، والثانية ظاهرة للعيان=

الحديث الخامس: سألته صلى الله عليه وسلم سؤالا روحانيا عن معنى قوله وكان في عماء مافوقه هواء وماتحته هواء (١) في جواب من قال: أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟ ففاض على روحي من روحه الكريمة صورة نور عظيم في أعالى بُعد هيولاني قد أحاط بمجامع هذا البعد بخطوط شعاعية ، فقيل هذا النور هو التجلي المشار إليه بهذا القول ، وهذا البعد الهيولاني هو العماء وهذه الإحاطة

= وبين المرتبين وسائط من أفعاله تعالى تحدث على حسب اختياره سبحانه وتعالى ، منها مايظهر لبعض خلقه حين حدوثه ، ومنها مايظهر لهم بعد ذلك ، ومنها مايخهل به كال لذلك المحل وإن لم يظهر لأحد من المخلوقين ، وذلك ينقسم إلى كال يقارن ذلك المحل من حين خلقه وإلى كال يحصل له بعد ذلك ، ولا يصل علم ذلك إلى المحل من حين الخير الصادق ، والنبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق ، فلا كال لمخلوق أعظم من كاله ولا محل أشرف من محله ، فعرفنا بالخبر الصحيح حصول ذلك الكمال من قبل خلق آدم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى وأنه أعطاه النبوة من ذلك الوقت ثم أخذ له المواثيق على الأنبياء وعلى أعمهم ، ليعلموا أنه المتقدم

(۱) روى الترمذي في تفسير سورة هود عليه السلام عن أبي رزين قال قلت : يارسول الله ! أبين كان رينا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال : كان في عماء ، ماتحته هواء وما فوقه هواء ، وخلق عرشه على الماء

عليهم وأنه نبيهم ورسولهم اهم . راجع فتاوى السبكي (١ /٣٨)

ثم قال الترمذي ناقلا عن شيخه أحمد بن منبع قال : يزيد (هو شيخ ابن منبع) العماء : أي ليس معه شيء ، ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن

بالخطوط الشعاعية هو القهر المشار إليه بقوله تعالى : ووهو القاهرفوق عباده (١) .

الحديث السادس: أشار صلى الله عليه وسلم إشارة روحانية مخاطبا لهذا الفقير: إن مراد الحق فيك أن يجمع الله تعالى شملا من شمل الأمة المرحومة بك.

الحديث السابع: سألته صلى الله عليه وسلم عن التسبب وتركه أيهما أحسن لي ؟ ففاض منه على روحي فيض برد بسببه قلبي عن الأسباب والأولاد، ثم انكشف الأمر بعد ساعة فرأيت الطبيعة تركن إلى الأسباب، ورأيت الروح تركن إلى التفويض.

الحديث الثامس : سألته صلى الله عليه وسلم سؤالا روحانيا عن سرّ تفضيل الشيخين على على رضي الله عنهم مع أنه أشرفهم نسبا وأقضاهم حكما ، وأشجعهم جنانا ، والصوفية عن آخرهم ينتسبون إليه ، ففاض على قلبي منه صلى الله عليه وسلم : أن له صلى الله عليه وسلم وجهين : وجها ظاهرا ووجها باطنا ، فالوجه الظاهر إلى إقامة العدل في الناس وتأليفهم وإرشادهم إلى ظاهر الشريعة وهما بمزلة الجوارح له في ذلك ، والوجه الباطن إلى مراتب الفناء والبقاء، وعلومه المروية كلها إنما تنبع من الوجه الظاهر .

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا الكشف المؤلف رحمه الله تعالى في فيوض الحرمين أيضا ، وفيه زيادة على ماذكر ههنا

الحديث التاسع: سألته صلى الله عليه وسلم سؤالا روحانيا عن الشيعة ، فأومى إلى أن مذهبهم باطل ، وبطلان مذهبهم يعرف رفظ الإمام ، ولما أفقت عرفت: الإمام عندهم هو المعصوم المفترض طاعته الموحى إليه وحيا باطنيا ، وهذا هو معنى النبي ، فمذهبهم يستلزم إنكار ختم النبوة ، قبحهم الله تعالى .

الحديث العاشر: سألته صلى الله عليه وسلم عن هذه المذاهب وهذه الطرق أيها أولى عنده بالأخذ وأحب ؟ ففاض على قلبي منه أن المذاهب والطرق كلها سواء لا فضل لواحد على الآخر. الحديث الحادي عشر: رأيت العلماء المحدثين العاملين بعلمهم المهذبين للطائفهم البارزة أحب عنده صلى الله عليه وسلم من كثير من الصوفية الذين يفضلونهم بهذيب لطائفهم الكامنة ، ولا يفضلونهم في تهذيب لطائفهم البارزة .

الحديث الثاني عشر: أصابتني مجاعة فدعوت الله أن يكشفها، فرأيت روحه الكريمة صلى الله عليه وسلم نزلت من السماء معها رغيف، كأن الله تعالى أمره أن يطعمني ذلك الرغيف، فأعطانيه فانكشفت الحاجة آخر ذلك اليوم أو أول الغد والله أبهم فانكشفت الخليث الثالث عشر: لم أتعش ليلة من الليالي ، فألهم بعض أصحابنا أن يهدى إلي إناء من لبن فشربته ، ثم نِمت على وضوء، فرأيت روح النبي صلى الله عليه وسلم فأومأت إلي أنّي أنا الذي أرسلتُ اللبن ، وألقيت الخاطر في قلب الرجل .

الحديث الرابع عشر : أخبرني والدي (١) أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فبايعه ولقنه النفي والإثبات على طريقة الصوفية ، فبايعني كما بايعه النبي عليك ولقنني كما لقنه النبي صلى الله عليه وسلم .

الحديث الخامس عشر: أخبرني والدي أنه كان مريضا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ، فقال: كيف حالك يابُني ؟ ثم بشره بالشفاء وأعطاه شعرتين من شعور لحيته ، فتعافى من المرض في الحال وبقيت الشعرتان عنده في اليقظة ، فأعطاني أحدهما فهي عندي .

الحديث السادس عشر: أمرني سيدي الوالد بهذه الصيغة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم «اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم» وقال: قرأتها في المنام على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحسنها.

<sup>(</sup>۱) هو العالم الكبير العارف بالله عبدالرحيم بن وجيه الدين العمري الدهلوي ، كان من كبار المشايخ وأعيانهم ، ولد ونشأ بدهلى ، وقرأ الكتب الدراسية على صنوه الكبير أبي الرضا عمد الدهلوي ، وأخذ الحديث عن القاضي محمد زاهد بن محمد أسلم الهروي ، وقد وقع الاتفاق على كال فضله بين أهل العلم والمعرفة ، وانتهى إليه الورع ، وحسن السمت ، والتواضع ، والاشتغال بخاصة النفس، توق لاثنى عشرة خلون من صغر ١٩٣١هـ وله من العمر سبع وسبعون سنة ، ذكره في نزهة الخواطر .

الحديث السابع عشر: أحبرني سيدي الوائد قال أحبرني شيخي السيد عبدالله القاري ، قال حفظت القرآن على قارىء زاهد كان يسكن في التربة ، فبينا نحن نتدارس القرآن إذ جاء قوم من العرب يقدمهم سيدهم ، فاستمع قراءة القارىء وقال: بارك الله أدّيت حق القرآن ، ثم رجع وجاء رجل آخر بذلك الزّي فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم البارحة أنه سيذهب إلى البرية الفلانية لاستاع قراءة القاري هناك ، فعلمنا أن السيد الذي كان يقدمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم ، قال وقد رأيته بعيني كان يقدمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم ، قال وقد رأيته بعيني هاتين والله أعلم .

الحديث الشامن عشر: أحبرني سيدي الوالد أنه أراد في ابتداء طلبه أن يلتزم دوام الصيام ثم تردد في ذلك لاختلاف العلماء فيه فتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه في النوم كأنه أعطاه رغيفا ، قال فقال أبوبكر الصديق رضى الله عنه الهدايا(١) مشتركة ،

<sup>(</sup>۱) حديث معروف في العلماء ، ولم أر من خرجه بهذا اللفظ ، وذكره ابن الجوزي في كتابه والموضوعات، أولا عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : وإذا أتى أحدكم بهدية فجلساء شركاء فيها، وثانيا عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا بلفظ : من أهديت له هدية معه قوم جلوس فهم شركاء فيها . وثالثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ : أهدى لرسول الله عليه هدية وعنده أربعة نفر من أصحابه ، فقال عنها بلفظ : أنتم شركائي فيها ، إن الهدية إذا أهديت إلى رجل وعنده جلساء فهم شركاء فيها . ثم قال ابن الجوزي : الحديث الأول في سنده يحيى الحماني ، قال فيه =

فقدمته إليه فأخذ منه كسرة ، ثم قال عمر رضي الله عنه الهدايا مشتركة فقدمته إليه فأخذ منه كسرة ، ثم قال عثمان رضي الله عنه الهدايا مشتركة فقلت : إن قسمتم الرغيف بينكم فأي شيء يبقى لهذا الفقير فأمسك .

الحنديث التأسع عشر: أخبرني سيدي الوالد أنه ركب في رمضان إلى مكان فأصابه الحر والتعب، فنعس في تلك الحالة، فرأى النبي عيلية قأعطاه طعاما لذيذاً متخذا من الأرز والحلاوة والزعفران والسمن، فأكل حتى شبع، وأعطاه ماء باردا فشرب حتى روى، ثم استيقظ ولا جوع له ولا عطش، وفي يده ريح الزعفران. الحديث العشرون: أخبرني سيدي الوالد قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أملح وأخيي يوسف أصبح، فتحيرت في معناه لأنا الملاحمة توجب قلق العشاق أكثر من الصباحة، وقد روى في قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام أن النساء قطعن أيديهن حين رأينه، وأن الناس ماتوا عند رويته ولم يروّ عن نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الباب شيء، فرأيت النبي عيلية في المنام فسألته عى ذلك، فقال: جمالي مستور عن فعلوا حين رأوا يوسف.

<sup>=</sup> أحمد بن حنل : كان بكذب جهارا ، وقال في الحديث الثاني : فيه عبدالسلام بن عبدالقدوس ، قال ابن حبان : يروى الموضوعات لايحل الاحتجاج به بعال ، وقال في الحديث الثالث : قال العقيلي : وصاح (أحد رواته) لايتابع عليه ولا بصح في هذا المتن حديث ولا في هذا الباب شيء . اهد وبوب البخاري في صحيحه (كتاب الهمة) من أهدى له هدية وعنده جلساءه فهو أحق به ، ثم قال : ويذكر عن ابن عباس : حلساءه شركاءه ، ولم يصح اهد .

الحديث الحادي والعشرون: أحبرني سيدي الوالد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرويا وظهر علي في تلك الحالة بعض الكمالات الإلهية الظاهرة به صلى الله عليه وسلم، فوقعت ساجدا بين يديه فعض على أصبعه ومنعني عن السجود بذلك. الحديث الثاني والعشرون: أخبرني سيدي الوالد قال: كنت أصنع طعاما صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يفتح لي سنة من السنين شيء أصنع به طعاما فلم أجد الاحمصا مقليا فقسمته بين الناس، فرأيته صلى الله عليه وسلم وبين يديه هذه الحمص متبجا بشاشا.

الحديث الثالث والعشرون: أخبرني سيدي الوالد قال: رأيت عليا رضي الله عنه في النوم فسألته عن سستي القلبية هل هي نحو مماكنتم تكسبونه في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: توجه إلى قلبك واستحضر نسبتك فاستحضرتها فقال: هي هي . الحديث الرابع والعشرون: أحبرني سيدي الوالد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، فتصرف في نفسي فعبرت المقامات حتى وصلت إلى موصع لا يتحاوزه إلا نبي ، فأحذ رسول الله عين وحي في صمن روحه فرأيت نحرا من النار ، ثم ظهرت المقامات السابقة من الصبر والتوكل ونحوهما ، إلا أن هذه أصول والأولى فروع .

الحديث الحامس والعشرون: أحبرني سيدي الوالد قال: رأيت في المنام النبيّ صلى الله عليه وسلم حالسا مراقبا من مسجد

من ياقوت شفاف أرى باطنه من ظاهره ، والصحابة والأولياء جالسون متحلقون عده ، فلما وصلت الباب قام سيدي عبدالقادر الجيلي والشيخ بهاء الدين النقشبندي فخرجا إلي وتذاكرا، فقال سيدي عبدالقادر : أنا أولى به لأن آبائه كانوا آخذين بطريقتي ، وقال الشيخ بهاء الدين : أنا أولى به لأنه ترتي بروحانية جده أبي أمه وكان آخذا بطريقتي ، ثم اصطلحا على أن يتولاني أولا الشيخ بهاء الدين، ويفيدني بعد ذلك سيدي عبدالقادر بما شاء ، ثم أدخلني المسجد الشيخ بهاء الدين وأجلسني بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتخ النبي صلى الله عليه وسلم بصره عليه .

الحديث السادس والعشرون: أخبرني سيدي الوالد قال: متاللة شككت في نسب رجل يدعي السيادة، فرأيت النبي عليه مستلقيا على سرير، ورأيت الرجل مستلقيا تحت السرير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لا نسبه لم يكن ههنا.

الحديث السابع والعشرون: أحبرني سيدي الوالد قال: كان رجل من أصحابنا لا يمُزُ التنباك ولكنه كان قد هيأ القِدرة لأضيافه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أو اليقظة - لا أدري أي ذلك كان - مقبلا إليه ، ثم أعرض وخرج من ذلك المكان ، قال فشد فشددت إليه وقلت يارسول الله! ماذنبي ؟ فقال في بيتك القدرة (١) ونحن نكرهها .

<sup>(1)</sup> الظاهر أن القدرة كانت فيه بقول ذات رائحة ، فقد روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بُقدر فيه خضروات من بقُول فوجد ريحا ، فقال : قريرها إلى بعض أصحابه ، وقال : كل فإني أناجى من لاتناجي رواه الشيحان .

الحديث الشامن والعشرون: أخبرني سيدي الوالد قال: كان رجلان من الصالحين أحدهما عالم عابد،والآخر عابد ليس بعالم، فرأيا النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة واحدة على صورة واحدة كأنه أذن للعابد أن يدخل في مجلسه ولم يأذن للعالم ، فسأل العابد بعض القوم عن ذلك ، فقال : هو يميز (١) التنباك والنبي صلى الله عليه وسلم يكرهه ، فلما كان الغد دخل على العالم فوجده يبكي لما رأى الليلة،فأحبره عن السبب فتاب عن ساعته ، ثم رأيا النبي عَلِيْتُهُ مِنَ اللَّيلَةِ الآتية على صورة واحدة كانه أذن للعالم وقربه منه. الحمديث التاسع والعشرون: بلغني عنسيدي العم (١) أنه رأى في المنام كأنه يمشى في طريق ليس فيها أحد ، قال : فإذا برجل يشير إلى أن تعاله ، ثم قال : يا بطيء السير ! أنا على أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأوصلك إليه ، قال فسيرنا حتى دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فجعل علي رضى الله عنه يدي تحت يده ، ثم ناول النبي عليه يده وقال: يارسول الله! هذه يد أبي الرضا محمد ، فبايع النبي النبي النبي

<sup>(</sup>۱) كذا في نسخة الدر الثمين (بميز) قال شيخنا : الظاهر يمز فليس في الأجوف مايناسب معناه ، وفي مختار الصحاح مزه أي مسه وفي الحديث : لا تحرم المزة والمزتان بعنى في الرضاع ، وفي لغات الصراح : مز مكيدن .

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ أبو الرنما بن الشيخ وجيه الدين ، وهو أكبر سنا من أخيه الشيح عبدالرحيم والدِ الشاه ولى الله توفي سنة ١١٠٠هـ .

ثم قال على رضى الله عنه أنا الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأولياء ، والإشارة إليك قال : ثم لقنني الأذكار . الحديث الشلائون : بلغني عن سيدي العم أنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ، فلم يزل يدنيني منه حتى صرت نفسه .

الحديث الحادي والشلاثون: أحبرني الشيخ أبو طاهر، عن القشاشي أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتابا في بعض حاجاته، صورته: يارسول الله صلى الله عليك وسلم أنت أقرب إلى مني أم هذا ؟ فبحق قربك مني وإن بعدت إلا ماشفعت في وفي قضاء حاجتي كلها الدنيوية والاخروية لي ومن أحِبُ أمين.

فلما كان بعد هذا بستة أشهر رأى السيد محمد بن علوي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول: سلم على أحمد القشاشي وبشره بالشفاعة ، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الآتية وقال: سلم على أحمد القشاشي وقل له: إنه جليسي في الفردوس.

الحديث الثاني والثلاثون: أخبرني أبو طاهر، قال أخبرنا الشيخ أحمد النخلي، قال أمرني الشيخ عيسى بن كنان الخلوتي أن أكون خليفة له بمكة المشرفة وان يجتمع عندي السادة الخلوتية بعد التهجد فيقرؤا الورد بقراءتي، وكنت أميل بنسي إلى طريقة السادة النقشيندية، فئقل عني مخالفة الشيخ عيسى وصعب على الحال

فاستخرت الله تعالى وتوسلت بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، فلما فيسر الله تعالى في ذلك العام زيارة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فلما في المدينة المشرفة نبمت في يوم الجمعة قبل الصلاة فرأيت في المنام كأني في الروضة الشريفة من جهة رأس النبي صلى الله عليه وسلم قبالة الباب الذي بين المحراب والقبر ، فإذا أنا أرى النبي صلى الله عليه وسلم هو والخلفاء الأربعة رضى الله تعالى عنهم في جهة القبلة في زيادة سيدنا أمير المؤمنين عثان بن عفان رضي الله عنه التي زادها في المسجد ، فبادرت مسرعا بالوصول إلى النبي عنه التي زادها في المسجد ، فبادرت مسرعا بالوصول إلى النبي عنه التي زادها في المسجد ، فبادرت مسرعا بالوصول إلى النبي عنه التي زادها في المسجد ، فبادرت مسرعا بالوصول إلى النبي الما أتممت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى وردَّني إلى الموضة الشريفة والخلفاء معه ، وإذا هناك سجادة جديدة مثل الذي يصلى عليها الإمام في المحراب مبسوطة عند رأس القبر الشريف محاذية للصف الأول ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشريف عاذية للصف الأول ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي : هذه السجادة شيخ تاج ، اجلس عليها .

وهذا الشيخ تاج – رحمه الله ونفعنا به في الدنيا والآخرة – كان وليا لله عارفا به أقام بمكة المشرَّفة إلى حلول ألف وأربعين من الهجرة مدة مديدة ومات بها ، قال الشيخ أحمد النخلي : فهذه مشيخة منه صلى الله عليه وسلم لي خاصة ، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم شيخا لجميع المؤمنين ، وألبس النخلي الخرقة للشيخ أبي طاهر وأجاز له ، وألبس أبوطاهر الخرقة لهذا الفقير وأجاز له .

الحديث الثائث والثلاثون: أحبرني الشيخ أبو طاهر ، قال أخبرنا الشيخ أحمد النخلي ، قال أخبرنا شيخنا السيد السند أحمد ابن عبدالقادر ، قال أخبر الشيخ جمال الدين القبرواني ، عن شيخه الشيخ يحيى الحطاب المالكي ، قال أخبرنا عمى الشيخ بركات الحطاب ، عن والده،عن جده الشيح محمد بن عبدالرحمن الحطاب شارح مختصر الخليل،قال مشينا مع شيخنا العارف بالله تعالى الشيخ عبدالمعطى التونسي لزيارة النبي عينية ، فلما قربنا من الروضة الشريفة ترجلنا ، فجعل الشيخ عبدالمعطي يمشي خطوات ويقف حتى وقف تجاه القبر الشريف فتكلم بكلام لم نفهمه ، فلما انصرفنا سألناه عن وقفاته،فقال · كنت أطلب الإذن من رسول الله عينية في القدوم عليه ، فإذا قال لي : اقدم قدمت ساعة ، ثم مارواه البخاري عنك صحيح ؟ فقال : صحيح ، فقلت له ! أكويه مارواه البخاري عنك صحيح ؟ فقال : صحيح ، فقلت له : أرويه عنك يارسول الله - عينة – قال : اروه عنى .

وقد أجاز الشيخ عبدالمعطى - نفعنا الله تعالى به - الشيخ عمدا إلحطاب أن يرويه عنه ، وهكذا كل واحد أجاز من بعده ، وأجاز السيد أحمد بن عبدالقادر للنخلي يرويه عنه بهذا السند ، وأجاز النخلي لأبي طاهر ، وأجاز أبو طاهر لنا .

قلت ووجدت هذا الحديث بخط الشيخ عبدالحق الدهلوي بإسناد له عن الشيخ عبدالمعطي بمعناه ، وفيه : فلما فرغ من الزيارة ومايتعلق بها سأله أن يروى عنه صلى الله عليه وسلم

صحيح البخاري وصحيح مسلم ، فسمع الإجازة من النبي عليلة فلكر صحيح مسلم أيضا .

الحديث الرابع والشلاثون: أخبرنا أبو طاهر، عن الشيخ أحمد النخلي، عن البابلي، عن سالم، عن النجم الغيطي، عن الشمس محمد بن محمد بن العثماني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اللوم في مكة وقرأ عليه أول سورة النحل، فأجاز كل لراويه رواية سورة النحل وسائر القرآن، وأجاز لنا أبو طاهر.

الحديث الخامس والثلاثون : شابكي السيد عمر بن بنت الشيخ عبدالله بن سالم ، وقال شابكني جدي ، وقال شابكني الشيخ محمد بن محمد بن سليمان ، وقال شابكني فمن شابكني دخل الجنة إذ بذلك شابكني شيخنا الجزائري ، وبذلك شابكه أبو عثمان المقري، وبذلك شابكه السيد أخمد حجى ، وبذلك شابكه أبو سالم التازي، عن سيدي صالح الزواوي ، عن عز الدين بن جماعة ، عن الشيخ محمد شيرين ، عن الشيخ سعد الدين الزعفراني ، عن والده محمود الزعفراني ، عن أبي بكر السيواسي وناصر الدين على بن أبي بكر ذي النون المليطي ، وهما عن محمد ابن إسحاق القونوي، عن الشيخ الأكبر مي الدين بن العربي ، عن الشيخ أحمد بن مسعود بن شداد المقرى الموصلي ، عن الشيخ على ابن محمد الحائكي الباهري، عن الشيخ أبي الحسن على الباغوزاري، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فشبَّك ا أصابعه بأصابعي وقال : ياعلي ! شابكني فمن شابكني دخل الجنة ، ومازال يعدُّ حتى وصل إلى سبعة ، ثم استيقظت وأصابعي في أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم (١)

قال الشيخ التازي كذا ينبغي من شابك أحدا أن يقول: شابكني فمن شابكني دخل الجنة .

الحديث السادس والثلاثون: شافهني أبو طاهر، عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي، عن الشيخ أحمد القشاشي، عن أخيه في الطريق الشيخ أحمد القلقشندي الميقاتي، أنه رأى في المنام أنه دخل مع شيخه الشيخ أحمد الشنّاوي الحجرة الشريفة وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال القلقشندي: فسأل شيخنا النبيّ عنينة، فقال: يارسول الله! من أقرب الناس إلى الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم: من استهلك ذاته وصفاته في صفاته فقال صلى الله عليه وسلم: من استهلك ذاته وصفاته في صفاته قلت: هذا هو بعينه مضمون قول النبي (٢) صلى الله عليه وسلم: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث.

<sup>(</sup>۱) ذكر حديث المشابكة هذا صاحب المناهل السلسلة (ص ٦١) وقال في آخره عن القاوقجي : قد تكلم فيه بعض العلماء ولا بأس به للتبرك ، كا قاله العلامة الأمير انتهى

<sup>(</sup>٢) روى البخاري (في كتاب الرقاق) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبته ، فكنت سمعه الذي يسمع به،وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بهاه الحديث

الحديث السابع والثلاثون: شافهي أبو طاهر ، عن أبيه قال: أروى سورة الفاتحة وأوائل البقرة عن القشاشي بقراءته على النبي صلى الله عليه وسلم في المنام (١)

الحديث الثامن والشلافون: شافهني أبوطاهر، عن أبيه، قال أروي سورة إذا زلزلت عن الفقيه المقرى الشيخ تقي الدين عبدالباقي الحنبل بقراءته في المنام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سماعه لها منه صلى الله عليه وسلم

الحديث التاسع والثلاثون: شافهني أبوطاهر، عن أبيه، قال: أروى سورة الكوثر سماعا وقراءة من العارف بالله الشيخ محمد بن محمد الدمشقي، بسماعه وقراءته لها في المنام على رسول الله عليه الحديث الأربعون: أخبرني أبوطاهر، عن أبيه، عن القشاشي، عن الشناوي، عن والده، عن الشعراوي، عن شيخ الإسلام زكريا، عن شرف الدين أبي الفتح المراغي، عن شرف الدين إسماعيل عن شرف الدين إسماعيل الحبرتي الزبيدي العقيلي، عن على بن عمر الواني، عن أستاذ التحقيق الشيخ محي الدين محمد بن على بن عربي، أنه قال في التحقيق الشيخ محي الدين محمد بن على بن عربي، أنه قال في

<sup>(</sup>۱) في المناهل السلسلة (ص ١٥٠) قال القشاشي : قرأتها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى جبل أحد اهـ

وهذا آخر التعليق على والدر التمين، في مشرات النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين

المبشرات ، رأيت وأنا بمكة رسول الله عليه بين باب الجياد وبأب الحرورة ومحمد بن خالد الصدفي التلمساني يقرأ عليه كتاب البخاري ، فلما أكمل المجلس أخرج رسول الله عليه يديه واستقبل الركن اليماني قال : اللهم أسمعنا خيراً وأطلعنا .

ورزقنا الله العافية وأدامها لنا ، وجمع الله قلوبنا على التفوى ووفقنا لما يحب ويرضى ·

فهذه أربعود حديثا من المبشرات تيسر جمعها في هذه الرسالة بعون الله تعالى .

### ونلحقها خاتمة

(۱) أخبرني سيدي الوالد أنه رأى في المنام سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام فلقنه الذكر باسم الذات الله وفق الطريقة النقشبندية ولقننى كما لقنه .

وعند هذا انتهت الرسالة ، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، تمت بعون الله الملك الوهاب ، والصلاة والسلام على رسوله محمد البشير بالثواب ، والنذير بالعقاب ، وعلى آله وأصحابه الذين وُعدوا بيسير الحساب ، وأوتوا الحكمة وفصل الخطاب .



## فهرس الدر الشمين

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107    | الحديث الأول والثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 104    | الحديث الثالث والرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 108    | حديث : كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 101    | شرحه من المؤلف على مافاض عليه من روحه الكريمة عليه الله المستحد الكريمة عليه المستحدد الكريمة عليه المستحدد الم |
| 101    | شرحه من التقي السبكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 101    | الحديث الحامس : أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 104    | الحديث السادس والسابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 104    | الجديث الثامن: بسؤال المؤلف عن سرّ تفضيل الشيخين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 101    | الحديث التاسع: بطلان مذهب الشيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 101    | الحديث العاشر : فيه السؤال عن المذاهب والطرق أيها أولى وأحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 101    | الحديث الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 109    | الحديث الرابع عشر والحامس عشر والسادس عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13.    | الحديث السابع عشر والثامن عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 131    | الحديث التاسع عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 131    | الحديث العشرون : أنا أملخ الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177    | الحديث الحادي والعشرون والثاني والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177    | الحديث الثالث والعشرون والرابع والتشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177    | الحديث الخامس والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 177    | الحديث السادس والعشرون والحديث السابع والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * * *  | الحديث الثامن والعشرون: لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 176    | للدحول رجلا كان بمز التمباك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| لعديث التاسع والعشرون                                      | 171   |
|------------------------------------------------------------|-------|
| لهديث الثلاثون                                             | 175   |
| لهديث الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون                   | 170   |
| لهديث الثالث والثلاثون                                     | 174   |
| لهديث الرابع والثلاثون                                     | 174   |
| لهديث الحامس والثلاثون : حديث المشابكة                     | 178   |
| لهديث السادس والثلاثون                                     | 174   |
| لهديث السابع والثلاثون والثامن والثلاثون                   | ١٧.   |
| لهديث التاسع والثلاثون                                     | ١٧٠   |
| لحديث الأربحون                                             | ١٧.   |
| ساتسمسية                                                   | 1 🗸 1 |
| ارة المؤلف في المنام سيدنا زكريا وسيدنا لوطا عليهما السلام | 3 🗸 1 |
| مستام الرسسالة                                             | 177   |

التَّوَلِيْنَ الْخُالِيَّةُ الْخُالِيَّةُ الْخُالِيِّةُ الْخُوالِيُّةُ الْخُوالِيُّةُ الْخُوالِيُّةُ الْخُوالِيُّةُ الْخُلِيقِينَ الْخُوالِيُّةُ الْخُلِيقِينَ الْخُوالِيُّةُ الْخُلِيقِينَ الْحُلِيقِينَ الْخُلِيقِينَ الْخُلِيقِينَ الْخُلِيقِينَ الْخُلِيقِينَ الْخُلِيقِينَ الْحُلِيقِينَ الْحُلْمِينِي الْحُلْمِينِي الْمُعِلَى الْحُلِيقِينَ الْحُلْمِينِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلِيقِينَ الْمُعِلِيقِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلِيقِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلِيقِينَ الْعِلْمِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِ

# بالمالة الخالخة

الحمد لله الذي رفع أسانيد الأمة المرحومة إلى سيد الأنبياء ، وجعل حديثه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم على نوعين . ظاهرا معروفا عليه اعتاد العلماء ، وخفيا غريبا لا يُلتّمس إلا تبركا بالاتصال من محتد الشريعة الغراء ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم .

أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى رحمة الله الكريم أحمد المعروف بوّلي الله بن عبدالرحيم - حشره الله تعالى مع سلفه الصالحين مع أصناف حملة الدين - هذه أحاديث نادرة من مسند الجن ومسند الحضر عليه السلام ومسند المعمّرين المختلف في صحبتهم ، جمعتها في هذه الرسالة استغرابا لها لاتنويها بصحتها ، وسميتها بالنوادر من أحاديث سيد الأوائل والأواخر . (عليك) .

#### ذكر مسند الجين

لنا حديث من مسند الجن رويناه عن النبي عَلِيْكُ عن الله تبارك وتعالى عن الجن (١٧٧)

وهو مدنول قوله تعالى : ﴿ قَلَ أُوحِي إِلَى أَنه استمع نفر من جن فقالوا إِنَا سَعِمًا قُرْآنَا عَجِبًا يَهِدِي إِلَى الرشد ﴾ يعني سمعناء من النبي صلى الله عليه وسلم كما يفسره الحديث الصحيح في مثله أنه ثبت عندنا بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن ربنا تبارك وتعالى أنه أخبر عن الجن أنهم قالوا سمعنا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم

(١) حديث المصافحة من مسند الجن رويناه من طريقين : (ألف) صافحت أبا طاهر ، صافح أباه الشيخ إبراهيم الكردي ، صافح الشيخ أحمد القشاشي ، صافح الشيخ أحمد اليشنَّاوي ، صافح أباه على بن عبدالقدوس ، صافح الشيخ عبدالوهاب الشعراري قال في كتاب «لطائف المنن» صافحتُ الشيخ إبراهيم القيرواني ، وهو صافح الشريف المناوي بمكة ، وهو صافح معض الجن الذين صافحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الشعراوي فبيسي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال. (ب) صافحت السيد عبيدالله بن عيدروس بن الشيخ على العيدروسي، قال صافحت السيد جعفر الصادق بن السيد المصطفى العيدروسي ، وقال صافحسي جِنْتي اسمه غانم سنة ثمان وتسعير بعد الألف بعد أن صلى العصر مع والسدي قدس سره في المسجد ذات يوم وأمره والدي أن يصافحني حين أخبره أنه صافحه جني كان من النفر الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الجنَّ،وقد تعمر أكثر من سنع مائة سنة ، وهو صافحه رسول الله علية والحمد لله . (۲) حديث: من تزيا بغير زيه فقتل فدمه هدر. رويناه من سبع (۱) طرق أحبرنا أبو طاهر، عن أبيه ، عن القشاشي ، عن الشناوي ،

(۱) كذا في النسخة المطبوعة ، والصحيح ست طرق كما ترى ، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الطرق قصة قتل ثعبان ثم ادعاء القصاص على القاتل ، ثم القضاء من الحاكم أن يخلى القاتل لأجل الحديث النبوي (صلى الله على صاحبه وسلم) الذي رواه بعض الحاضرين من الجن في ذلك الحين .

قال السخاوي في المقاصد الحسنة (حديث رقم ١٠٩٩) حديث : من تزيا بغير زيه فقتل فدمه هدر ، ليس له أصل يعتمد ، ويحكى فيه حكايات منقطعة أن بعض الجان حدث به إما عن على مرفوعا وإما عن النبي صلى الله عليه وسلم بلاواسطة ، ممالم يثبت فيه شيء اهد .

قلت: لما كان حاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الثقلين ، وشريعته الغراء كاملة للإنسان والجان ، ولكل من الغريقين أحكام مكلفون بها ، والجن جعل الله هم قدرة على التشكل بالأشكال المختلفة فلا بد أن يكون لهم في ذلك أحكام من صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم ، فالظاهر أن هذا الحديث ثابت عندهم لأنه متعلق بهم وإن لم يثبت عندنا بإسناد يعول عليه .

ووقعت قصة كذلك لأحي المؤلف الشاه أهل الله – رحمه الله تعالى – كا ذكره صاحب تذكرة الرشيد في هامش كتابه (١٠١/) وهي أن الشاه أهل الله كان بتلو القرآن في المسجد فإذا بحية صغيرة فقتلها ، فجاء رجلان وقالا : إن الملك يطلبك (وظن الشيخ أنه يطلبه ملك الإنس وكانت دولة المغول تحكم على الهند حينفذ) فقام الشيخ معهما وذهبا به إلى البرية والشيخ يسير معهما وهو يحسب أن ملك الإنس خرج إلى الاصطياد وطلبه من الصحراء ، ولم يزل يمشي معهما حتى رأى بابا في الأرض فدخل فيه فإذا هناك ملك الجن يحكم في المخاصمات ، فسلم الشيخ وجلس في ناحية المجلس، فلما فرغ الملك من القضايا طلب الشيخ وبرز المدعى قائلا =

عن أبيه ، عن الشيخ عبدالوهاب الشعراوي ، عن شيخ الإسلام زين الدين زكريا ، عن الشرف أبي الفتح المراغي ، عن الشرف إسماعيل بن إبراهيم الجبرتي ، بإجازته عن المسند المعمر علي بن عمر الواني ،بإجازته عن أستاد التحقيق الشيخ محي الدين محمد بن علي ابن عربي ، قال في الباب الثاني عشر بعد الثلث مائة من الفتوحات المكية حدثني الضرير إبراهيم بن سليمان بمنزلي بحلب – وهو من دير الرمان من أعمال الخابور – عن رجل حطاب ثقة كان قتل حية فاختطفته الجن فأحضرته بين يدى شيخ كبير منهم وهو زعيم القوم ، فقالوا : هذا قتل ابن عمنا ، قال الحطاب : لا أدري مايقولون ، وإنما أنا رجل حطاب تعرضت لي حية فقتلتها ، فقالت

= إن هذا قتل ابني ، وأطلب القود منه ، قال الشاه أهل الله : إني لم أقتل أحدا ، ثم بان أن المراد بقتل ولاه هو ماقتله في صورة الحية ، فأقر الشيخ بقتله ، وكاد أن يُقتل قصاصا بأمر الملك ، لكن ظهر هناك في ذلك الحين صحابي حتى وقرء حديث امس تتل في غير زبه فدمه هدر و فأبطل الملك دمه ، لما سمع من حديث النبي عليه ، وأبلغوا الشاه أهل الله مأمنه .

وطلب حكيم الأمة النهانوي قدس سره إجازة هذا الحديث من القطب الكنكلهي قدس سره فكتب له الإجازة ، وذكر سنده هكذا : حدثني شيخي الشاه أحمد سعيد المجددي ، قال حدثني شيخ الشيوخ المشاه عبدالعزيز الدهلوي ، قال حدثني عمبي الشاه أهل الله الدهلوي ، عن القاضي المشاه عبدالعزيز الدهلوي ، قال حدثني عمبي الشاه أهل الله الدهلوي ، عن القاضي المحتر، قال : سمعت رسول الله عملية يقول : من قتل في غير زيه فدمه هدر

الجماعة: هو كان ابن عمنا ، فقال الشيخ رضي الله عنه حلّوا سبيل الرجل ورُدُّوه إلى مكانه فلا سبيل لكم عليه ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لنا: من تصور في صورة صورته فقتل فلا عقل فيه ولا قود، وابن عمكم تصور في صورة حية وهي من أعداء الإنس ، قال الحطاب: فقلت له ياهذا الشيخ أراك تقول: سمعت رسول الله عَيْنِية هل أدركته ؟ قال: نعم أنا واحد من جن نصيبين الذين قدِموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا منه ، وما بقي من تلك الجماعة غيري ، فأنا أحكم في أصحابي بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر لنا اسم ذلك الرجل من الجن ولا سأله عن اسمه

(ب) أخبونا أبوطاهر، عن أبيه، عن القشاشي ، عن الشناوي عن الشمس الرملي ، عن الزين زكريا ، عن الحافظ ابن حجر أنه قال في إنباء الغمر في ترجمة نور الدين على بن محمد بن محمد بن النعمان الأنصاري الهوي اجتمعت به بمصر وفي مدينته التي يقال لها «هو» وهي بالقريب من قوص بالصعيد الأعلى وكان يذكر عن أبي السراج قاضي قوص – وكان وجيها في زمانه ومكانه – أنه كان في منزله فخرج عليه ثعبان مهول المنظر، ففزع منه فضربه فقتله، فاحتمل في الحال من مكانه ففقد من أهله ، فأقام مع الجن إلى أن فاحتمل في الحال من مكانه ففقد من أهله ، فأقام مع الجن إلى أن على أي صورة كان المقتول ؟ فقيل في صورة ثعبان! فالتفت القاضي على أي صورة ثعبان! فالتفت القاضي زيه فاقتلوه فأمر القاضي بإاطلاقه فرجعوا به إلى منزله

(ج) أخبرنا أبو طاهر ، عن أبيه من طريق ابن عساكر في تاريخه ، قال أنا أبوالقاسم الخضر بن الحسين بن عبدان ، أنا أبو القاسم بن الأعداء ، أنا أبوالحسن على بن محمد الجياني ، سمعت أبا محمد الحسن بن أحمد بن محيميد الحمصي ، يقول حدثني بعض شيوخنا،عن شيخ له أنه خرج في نزهة له ومعه صاحب له في حاجة فأبطأ عليه فلم يره الغد ، فجاء إليه وهو ذاهل العقل ، فكلموه فلم يكلمهم إلا بعد وقت ، فقالوا ماشأنك ؟ قال : إني دحلت إلى بعض الخراب أبول فيه ، فإذا حية قتلتها ، فما هو إلا أن أخذني شيء فأنزلني في الأرض واستوحشتني جماعة ، فقالوا : هذا قتل فلانا، فقالوا: نقتله قال بعضهم: امصوا به إلى الشيخ فمضوا به إليه ، فإذا شيخ حسن الوجه كبير اللحية أبيضها، فلما وقفنا قدَّامه قال: ماقصتكم فقصُّوا عليه التَّصة ، فقال : في أي صورة ظهر؟ قالوا: في صورة حية ! فقال : سمعت رسول الله عليك يقول لنا ليلة الجن : من تصور منكم في صورة غير صورته فقتل فلا شيء على قاتله . خلُّوا سبيله،فخلوني .

(د) أخبرنا أبوطاهر، عن أبيه ، قال أخبرنا الشيخ المعمر الفاضل المورث عبدالملك بن عبداللطيف البنباني إجازة مكاتبة ، بإجازته العامة من المفتي قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي الأصل المكي الدار ، عن والده أحمد بن محمد النهروالي ، عن الأستاذ المحقسق جلال الدين محمد الدواني الصديقي ، أنه قال أنا الشيخ العالم العامل التقي الكامل السيد صفى الدين عبدالرحمن اللاحق قدس سره ، أنه

قال لي زكريا الفاصل العالم التقى الشيخ أبوبكر ، عن الشيخ برهان الدين الموصلي وهو رجل عالم فاضل صالح ورع ، إنا توجهنا من مصر إلى مكة نويد الحج ، فنزلنا وخرج علينا ثعبان فتبادر الناس إلى قتله فقتله ابن عمى ، فاختطف ونحن نرى سعيه وتبادر الناس على الخيل والركاب يريدون رده فلم يقدروا على ذلك ، فحصل لنا من ذلك أمر عظم ، فلما كان آخر النهار جاء وعليه السكينة والوقار ، فسألناه ماشأنك ؟ فقال ماهو إلا أن قتلت هذا الثعبان الذي رأيتموه فصنع بي كما رأيتم ! وإذا أنا بين قوم من الجن يقول بعضهم قتلتَ أبانا ، وبعضهم : قتلت أخي ، وبعضهم : قتلتَ ابن عمى ، فتكاثروا عليَّ، وإذا رجل لصق بي وقال لي: قل: أنا بالله وبالشريعة المحمدية ، فقلت ذلك ، فأشار إليهم أن سيروا إلى الشرع ، فسرنا حتى وصلنا إلى شيخ كبير على مصطبة فلما صرنا بين يديه قال: خلوا سبيله وادّعوا عليه ، فقال الأولاد ندّعي أنه قتل أبانا ، فقلت : حاشا لله إنما نحن وفد بيت الله الحرام نزلنا هذا المنزل فخرج إلينا ثعبان فتبادر الناس إلى قتله فضربته فقتلته ، فلما سمع الشيخ مقالتي قال خلوا سبيله سمعت ببطن نخلة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تزيا بغير زيه فقتل فلا دية ولا قود .

(هم) وجدت بخط الشيخ عبد الحق الدهلوى قدس سره إنه سمع الأستاذ مولانا محمد مقيم ، عن الأستاذ الأمير محمد مرتضى الشريفي بسنده بواسطة أو بواسطتين عن الأستاذ المحقق العلامة جلال الدين محمد الدواني مثله

<sup>(</sup>١) المصطبة بكسر الميم كالدكان للجلوس عليه كما في القاموس

لاهور فخرج عليه في بعض الطريق ثعبان فقتله الرجل فبدا أخ المقتول وجره إلى عسكره الجن ، وإنه رأى هناك رجلا كان يعف من بني آدم ، فأمره ذلك الآدمي أن يقول بحضهة الملك والقاضي أنا بالشريعة المحمدية ، فذهب القاتل وولي المقتول إلى مجلس العدالة ووجد هناك السلطان والقاضي ، فقال المقر : عندنا في الشريعة أن من تصور بصورة الحية أو غيرها فليس في قتله قصاص ، فخلًى السلطان سبيله ، ثم إنه اجتمع بصاحبه الآدمي فأمره أن يرجع إلى السلطان ويسأله أن يجعل معه من يحفظه من ظلم أولياء المقتول ، فغعل ، وجاء الحافظ حتى أدخله في بلاد بني آدم ، وليس في هذه القصة رفع الحديث ولا أن القاضي صحابي .

(٣) حديث سورة الفاتحة: أخبرني أبو طاهر، أنا الشيخ أحمد النخلي، قال أجازني الشيخ عيسى المغربي بقراءة فاتحة الكتاب فقرأتها عليه، قال الشيخ عيسى قرأتها على الشيخ علي الأجهوري، قرأتها على الشيخ علي بن أبي قال الأجهوري قرأتها على الشيخ الفاضل نور الدين على بن أبي بكر القرافي ، قال القرافي قرأتها على قاضي القضاة شمس الدين محمد بن إبراهيم التنائي ، قال التنائي قرأتها على القاضي برهان الدين ابراهيم بن محمد اللقاني ، قال اللقاني قرأتها على علم الدين سليمان مؤدب أولاد الجن ، قال سليمان فراتها على القاضي شمهورش مؤدب أولاد الجن ، قال سليمان فراتها على القاضي شمهورش قرأتها على ما قاضي الحن رضي الله تعالى عنه وقال شمهورش (١)

<sup>(</sup>۱) قال صاحب المناهل السلسلة (ص۱٤٧) ذكره ابن عقيلة من هذا الطريق ، وأشار إلى أن هذا الأمر لما لم يكن متعلقا بشيء من الأحكام بل أمر يتبرك به قبلته الأئمة الأعلام بهذا السند اهد .

أنزلت عليه سيد الوجود ومنبع الكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى وتابعيهم بإحسان ومن بهم اقتدى أمين .

(٤) أخبرنا المولوي عزيز الله بن المولوي مراد الله المحدث ، قال أخبرني أبي المولوي مراد الله ، قال حدثني الشيح محمود المغرني المكي، قال حدثني الشيخ عبدالوهاب الجنى الجزري ، عن رسول الله ضلى الله عليه وسلم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بلغه منى حديث فردة فأنا خصمه يوم القيامة .

(٥) أخبرنا المولوى عزيز الله ، حدثني أبي ، قال حدثني الشبخ عبدالوهاب الجنّي الجزري عن النبي علينية : لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت (١)به .

وقد كنت رأيت المولوي مراد الله وجالسته وناظرته ، ولم أكن أعلم أن عده هذين الحديثين ، فباعتبار الرواية ليس بيني وبينه عرفية إلا نفسان إنسى وجني ، وباعتبار رواية الحديث الأول أربعة وباعتبار رواية الحديث الأول أربعة وباعتبار رواية الحديث الثاني ثلثة ، والحمد لله رب العالمين .

(٦) حديث عمرو بن طلق الجنّي وله طريقان

(أ) أخبرني أبوطاهر، عن أبيه ، أنه قال في المسلسلات تعليقا

<sup>(</sup>۱) الحديث مروى عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عسه ، ذكسره صاحب المشكواة في باب الاعتصام بالكتاب والسنة ، وعزاد إلى شرح السنة ، ثم قال : وقال النووي في أربعينه : هذا حديث صحيح رويساه في كتساب الحجسة بإسناد صحيح .

قال السيوطي قال الطبراني: حدثنا عنمان بن صالح قال حدثني عمرو الجني قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة النجم فسجد وسجدت معه

(ب) وقال ابن عدي في الكامل حدثنا عثمان بن صالح قال رأيت عمرو بن طلق الجني فقلت له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : نعم وبايعته وأسلمت وصليت خلفه الصبح فقرأ سورة الحج ، فسجد فيها سجدتين (١)

(٨) قصة سُرِق الجني، شافهني أبوطاهر ، عن أبيه ، أنه قال ذكرها البيهقي في الدلائل وعلق عنه الحافظ ابن حجر في الإصابة، واختلفت الطرق في نقلها ففي بعضها صاحب القصة صفوان بن المعطل ، وفي بعضها أبو رجاء العطاردي ، وفي بعضها عمر بن عبدالعزيز ، واسم المدفون في الأوليين عمرو ، وفي الثالثة سُرَق في رواية ، وخرقاء في أخرى ، وفي رواية صفوان ، قيل إنه آخر التسعة الذين بايعوا رسول الله عَيْلِيَّة ، وفي رواية أبي رجاء قيل : إنه آخرمن بقي من النفر الذين كانوا استمعوا القرآن من الجن ، وفي لفظ آخر من بقي من بايع النبي عَيْلِيَة

وفي رواية عمر بن عبدالعزيز قال له الهاتف هذا سرق، ولم يبق ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الجن غيري وغيره، وأشهد لسمعتُه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تموت ياسرق

<sup>(</sup>١) راجع الاصابة (٢/٤٤٥)

بفلاة من الأرض ويدفنك خير أمتي ، وفي رواية أخرى : قال له الهاتف : إني سمعت رسول الله عليه يقول لها يوما : ياخرقاء ! تموتين بفلاة من الأرض ويدفنك خير مؤمني أهل الأرض ، وفي لفظ : خير أهل الأرض يومئذ ، فقال له عيمر : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ؟ قال : نعم ! فبكى عمر حتى كاد يسقط عن راحلته (١)

### (٩) مسند الخضر عليه السلام وحديث المصافحة الخضرية :

صافحني السيد عمر بن بنت الشيخ عبدالله بن سالم البصري المكمى وشدَّ على يدى وقال: المراد بهذا الشد الاشتداد في تأكيد

ثم ذكر الحافظ في المجلد الرابع من الإصابة (ص ٢٨٤) أن خرقاء كانت أمرأة من الجن وذكر أن عمر بن عبدالعزيز مر بواد فرأى حية ميتة مطروحة على الطريق فنزل ونحاها وواراها، فهتف الهاتف وذكر أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لها يوما ياخرقاء تموتين بفلاة من الأرض يدفنك خير مؤمن من أهل الأرض والى أن قال) وأوردها أبو نعيم في الحلية في آخر ترجمة عمر بن عبدالعزيز إنه وجد حية مينة فلفها في خرقة فدفنها ، فسمع قائلا يقول : هذه خرقاء نحوه اه. .

<sup>(</sup>۱) ذكره الحافظ في الإصابة (۲ / ۲) عن البيهةي في الدلائل عن معمر الأنصاري قال بينا عمر بن عبدالعزيز يسير بفلاة من الأرص قاصدا مكة فإذا هو بحية ميتة ، فقال علي بمحفار ، فحفر له ، ثم لفه في خرقة فدفنه ، فإذا بهاتف يهنف رحمة الله عليك ياسرق فأشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تموت ياسرق بفلاة من الأرض فيدفنك خير أمتي ، فقال له عمر بن عبدالعزيز من أنت ؟ قال أنا رحل من الجن وهذا سرق ، ولم يكن بقي بمن بايع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم غيري وغيره اه.

(١) قال صاحب المناهل السلسلة (ص٤٦) قال القاؤجي : قد ناقش المحدثون في هذه المصافحة ، فأنكر قوم وأثبتها آخرون انتهى ،

قلت (القائل صاحب المناهل) وحياة الخضر وصحبته ثابتة عند المحققين من المحدثين ، وفي إثبات ذلك لهم مؤلفات ، ولقاءه أمر متواتر عن الأولياء والله تعالى أعلم اهد. وراجع الإصابة (١/ ٤٢٩) فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أطال الكلام في حياة الحضر وجماته وأقوال العلماء في ذلك في ثلث وعشرين صفحة ، وقد استدل من أنكر حياته بما رواه البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في (باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا) وفي (باب السمر في =

(• 1) حديث المسبعات العشو: أخبرني السيد عمر بن بنت الشيخ عبدالله ، عن حده ، عن الشيخ عمد بن العلاء البابلي ، عن أحمد بن عيسى بن جميل الكلبي ، عن على بن أبي بكر القرافي ، عن أبي الفضل السيوطي ، عن الشهاب أحمد بن محمد الحجازي ، عن أبي الفضل التنوخي ، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار أبي إسحاق التنوخي ، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن عبدالعزيز بن دلق ، قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن يحيى الرداني ، أخبرنا أبوعلي محمد بن عمد بن عمد بن عبدالعزيز المهدوي، أخبرنا عمر بن أبي طالب

= فالفقه والخير بعد العشاء) أيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها لايبقى ممن هو أليوم على ظهر الأرض أحد ، قال الحافظ في الفتح (٢ /٧٥) قال النووي وغيوه : احتج البخاري ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الحضر، والجمهور على خلافه، وأجابوا عنه بأن إلحظير كان حينئذ من ساكني البحر فلم يدخل في الحديث ، قالوا ومعنى الحديث لايبقى ممن ترونه أو تعرفونه ، فهو عام أربد به الحصوص ، وقيل احتراز عن الملائكة ، وقالوا خرج عيسى عليه السلام من ذلك ، وهو حي لأنه في السماء لا ي الأرض، وخرج إبليس لأنه على الماء أو على الحواء، وأبعد من قال : إن اللام في الأرض عهدية والمراد أرص المدينة ، والحق أنها للعموم وتتناول جميع بني آدم انتهى . وحديث ابن عمر رواه مسلم قبيل (باب تحريم سب الصحابة) وردى عن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساءة وإنما علمها عندالله ، وأقسم بالله ماعلى الأرض من نفس منموسة تأتي عليها مائة سنة . وفي رواية أبي سعيد عنده مرفوعا : لاتأتي مائة سنة . وفي رواية أبي سعيد عنده مرفوعا : لاتأتي مائة سنة .

قال أخبرنا أبو طالب المكمى في كتاب قوت القلوب ، قال روى سعد بن سعيد ، عن أبي طيبة ، عن كرز بن وبرة ، قال أتاني أخ لي من أهل الشام فأهدى لي هدية فقال: ياكرز! اقبل منى هذه الهدية فإنها نعم المدية ، فقلت : ياأخي من أهدى لك هذه الهدية ؟ فقال أعطانها إبراهم التيمي ، قلت : أفلم تسأل إبراهم من أعطاه هذه الهدية العظيمة ؟ قال : بلي ! وقال : كنت جالسا في فناء الكعبة وأنا في التهليل والتسبيح والتمجيد والتحميد، فجاءني رجل فسلم عليَّ وجلس عن يميني فلم أر في زماني أحسن منه وجها ولا أحسن منه ثيابا ولا أشد بياضا ولا أطيب ريحا ، فقلتُ : ياعبدالله من أنت ؟ ومن أين جئت ؟ فقال : أنا الخضر ، فقلتُ : في أيِّ شيء جئتنبي؟ قال : جئتك للسلام عليك وحبًا لك في الله ، وعندي هدية أريد أن أهديها إليك ، فقلت : ماهي ؟ قال : هي أن تقرأ قبل أن تطلع الشمس وتنبسط على الأرض وقبل أن تغرب سورة الحمد سبع مرات، وقل أعوذ برب الناس سبع مرات ، وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات، وقل هو الله أحد سبع مرات، وقل ياأيها الكافرون سبع مرات، وآية الكرسى سبع مرات ، وتقول : سبحان الله والحمد لله ولا إلمه إلا الله والله أكبر سبع مرات ، وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات، وتستغفر للمؤمنين والمؤمنات سبع مرات ، وتستغفر لنفسك ونوالديك سبع مرات ، وتقول سبع مرات : اللهم يارب افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدَّنيا والآخرة ماأنت له أهل ، ولا تفعل بنا بامولاي مانحن له أهل ، إنك غفور حليم ، جوادا

كريم ، رؤف رحم ، وانظر أن لا تدع ذلك غدوة وعشية ، فقلت أحبُ أن تخبرني من أعطاك هذه العطية ؟ فقال: أعطانها محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بشواب هذا، فقال لي : إذا لقيت محمدا صلى الله عليه وسلم فاسئله عن ثوابه فإنه يخبرك ، وذكر إبراهيم التيمي رحمه الله أنه رأى ذات ليلة في منامه : كأن الملائكة جاءته فاحتملته حتى أدخلوه الجنة ، فرأى مافيها، ووصف وصف عظيمًا مما رأى من صفة الجنة ، قال : فسألت الملائكة فقلت لمن هذا كله؟ فقالوا للذي يعمل بمثل عملك، وذكر أنه أكل من ثمرها وسقوه من شرابها ، قال فأتاني النبي عَلَيْكُم ومعه سبعون نبياً وسبعون صفا من الملائكة كل صف مثل مابين المشرق إلى المغرب فسلم عليَّ وأخذ بيدي ، فقلتُ يارسول الله ! إن الخضر أخبرني أنه سمع منك هذا الحديث ، فقال صدق الخضر ، وكل مايحكيه فهو حق ، وهو عالم أهل الأرض ، وهو من رؤس الأبدال، وهو من جنود الله في الأرض ، فقلت : يارسول الله ! ومن قال هذا وعمله ولم ير مثل الذي رأيت في منامي هل يعطى شيئًا مماأعطيتُه؟قال: والذي بعثني بالحق إنه ليعطى العامل بهذا وإن لم يربي ولم ير الجنة ، إنه ليغفر له جميع الكبائر التي عملها ، ويرفع الله عنه غضبه ومقته ويؤمر صاحب الشمال أن لا يكتب عليه شيئا من السيئات إلى سنة ، والذي بعثني بالحق إنه مايعمل بهذا العمل إلا من خلقه الله سعيدا ولا يتركه إلا من حلقه الله شقيا ، والدي بعثني بالحق إنه

من عمل بهذا وذكر بقية الفضائل (١) وقد كان إبراهيم التيمي رحمه الله مكث أربعة أشهر لم يطعم طعاما ولم يشرب شرابا ، فلعله بعد مذه الرؤيا والله أعلم .

(11) حديث الصلاة والدعماء الذّين ينال ببركتهما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام .

أخبرني أبو طاهر ، عن أبيه ، عن القشاشي ، عن الشناوي ، عن والده ، عن الشيخ عبدالوهاب الشعراوي ، عن الزين زكريا ، عن الحافظ ابن حجر ، عن البرهان الشامي ، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار ، عن عبدالعزيز ، عن محمد بن يحيى الرداني ، عن المهدوي عن عمر بن أبي طالب، عن أبيه، قال في قوت القلوب: وي عن عبدالرحمن بن منصور ، عن سعيد بن سعيد ، عن كرز بن وبرة – قال كان وبرة من الأبدال – قال حدثني أخ لي من أهل الشام عن أخ له من الأبدال ، قال قلت للخضر عليه السلام: علمني شيئا أعمله في ليلة ، فقال : إذا صليت المغرب فقهم إلى صلاة العشاء الآخرة مصليا من غير أن تُكلم أحدا ، واقبل على صلاتك التي أنت فيها، وسلم في كل ركعتين ، واقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد ثلثا ، فإذا فرغت من صلاتك انصرف إلى منزلك

(١) حديث المسبعات عشر ، عن إبراهيم التيمي ثم منامه (كأن الملائكة احتملته الح) ذكره السخاوي في القول البديع (ص ١٣٤) ثم قال : وهذا منكر، بل لواتح الوضع ظاهرة عليه ، ولا أستبيع ذكره إلا مع بيان حاله ، وبالله التوفيق اهـ .

ولا تكلم أحدا ، وصل ركعتين ، واقرأ بفاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد سبع مرات في كل ركعة ، ثم اسجد بعد تسليسمك ، واستغفر الله سبع مرات ، وصلّ على النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات، وقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم سبع مرات ، ثم ارفع رأسك من السنجود واستو جالسا وارفع يديك وقبل: ياحمي ياقيوم ياذا الجلال والإكرام ياإله الأولين والآخرين يارحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يارب يارب يارب ، ياألله ياألله ياألله ، ثم قم وأنت رافع يديك فادع بهذا الدعاء ثم نم حيث شئت مستقبل القبلة على يمينك وصل على النبي صَالِلَهُ وداوم الصلاة عليه حتى يذهب بك النوم ، فقلت له : أحبُّ أن تُعلمني ممن سمعتَ هذا ، فقال : إني حضرت محمدا عُلَيْكُم حيث علم هذا الدعاء ، وأوحى به إليه وكنت عنده ، وكان ذلك بمحضر منى ، فتعلمته ممن علم إياه ، وقال : إن هذه الصلاة وهذا الدعاء من داوم عليهما بحسن يقين وصدق نية رأى رسول اللسم عَلَيْكُم في منامه قبل أن يخرج من الدنيا ، وقد فعل ذلك بعض الناس فرأي أنه أدخل الجنة ورأى فيها الأنبياء ورأى رسول الله عَلِينَة وكلمه وعلمه ، ولهذا فضائل كثيرة اختصر ناها للإيجاز .

شافهني أبوطاهر، عن أبيه، عن القشاشي، عن الشناوي، عن عبدالرحمن بن عبدالقادر بن عبدالعزيز بن فهد الهاشمي العلوي المكي، عن عمه جار الله بن عبدالعزيز بن فهد المكي، عن أبي الفضل جلال الدين السيوطي، قال أناأني الشيخ جلال الدين

الملقن عن أبي إسحاق التوخي ، عن أبي العباس الحجار ، عن أحمد بن يعقوب المارستاني ، عن قطب الطريقة الشيخ عي الدين عبدالقادر الجيلاني رضي الله عنه ، قال في غنية الطالبين: روى عن عبدالرحمن بن حبيب الحارثي البصري عن سعيد بن سعد عن أبي طيبة عن كرز بن وبرة الحارثي – وكان من الأبدال – قال أتاني أخ لي في الله من أهل الشام فأهدى إلى هدية وقال اقبلها مني ياكرز! فإنها نعم الهدية ، قال : فقلت له ياأخي ومن أهدى إليك هذه الهدية ؟ قال : أعطانيها إبراهيم التيمي ، قال فقلت : فهل سألتَ إبراهيم من أعطاد هده الهدية ؟ قال : بلي ! قال : كنت جالسا في قبالة الكعبة الشريفة وأنله في التهليل والتسبيح والتحميد، فجاءني رجل فسلّم عليّ وجلس عن يميني ، فلم أر في زماني أحسن منه وجها ولا أحسن منه ثيابا ولا أطيب منه ريحا ولا أشد بياضًا منه ، فقلت : ياعبدالله من أنت ومن أين حنت؟ قال : أنا الخضر جئت للسلام عليك وحبا لك في الله . وعندي هدية أريد أن أهديها إليك، قلت له: فأعلمني هديتك هذه ماهي؟ فقال الخضر عليه السلام: تقرأ قبل أن تطلع الشمس وقبل أن تنبسط على الأرض وقبل أن تغرب سورة الحمد لله سمع مرات ، وقل أعوذ برب الناس سبع مرات، وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات، وقل هو الله أحد سبع مرات، وقل ياأيها الكافرون سبع مرات، وآية الكرمي سبع مرات ، وتقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبع مرات، واللهم صل على محمد وآله وسلم سبع مرات، وتستغفر

لنفسك ولوالديك وللمؤمنين والمؤمنات سبع مرات ، وعقب الاستغفار تقول: اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يامولانا مانحن له أهل، إنك غفور حليم جواد كريم بر رؤف رحيم سبع مرات ، وانظر أن لا تدع ذلك غدوة وعشية فإن الذي أعطانيها قال لى قلها مرة واحدة فِ دهرك فقلت : أحِبُّ أَن تُعَرّفني من أعطاك هذه الهدية ، قال : أعطائيها محمد عليه السلام ، قال فقلت للخضر: علمني شيئا إذا قلته رأيت النبي عليه في منامي فأسأله أهو أعطاك هذه الهدية ، فقال لى: أمتهم أنت لى؟ قلت: لا! ولكنى أحب أن أسمع ذلك من رسول الله عليه ، فقال لي : إن كنت تريد أن ترى النبي عليه في منامك فاعلم أنك إذا صليت المغرب تقوم تصلى إلى العشاء الآخرة من غير أن تكلم أحدا من الآدميين، واقبل على صلوتك التي أنت فيها وتسلم في كل ركعتين ، واقرأ في كل ركعة سورة الحمد لله رب العالمين مرة وقل هو الله أحد سبع مرات ، ثم تصلى العشاء في جماعة ولا تكلمن أحدا حتى تأتي منزلك وتصلى الوتر وتصلى عند نومك ركعتين تقرأ في كل ركعة سورة الحمد لله مرة وقل هو الله أحد سبع مرات ، ثم السجد بعد الصلاة واستغفر الله تعالى في سجودك سبع مرات ، وقل سبحان الله والحميد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم سبع مرات، ثم ارفع رأسك من السجود واستو حالسا وارفع يديك وقل: ياحي ياقيـوم ياذا الجلال والإكسرا ياإلسه الأولين والآخريسن يارحمن الدنيسا والآخرة

ورحیمهما ، یارب یارب یارب ، یاالله یاالله یاالله ، ثم قم فادع مثل مادعوت فی قیامك، ثم اسجد وادع فی سجودك بمثل مادعوت، ثم ارفع رأسك ، ثم نم حیث شئت مستقبل القبلة وأنت تصلی علی النبی علی وادم حتی یغلب النوم

فقلت: أحب أن تعلمني ممن سمعت هذا الدعّاء فقال: أمتّهِمّ أنت لي ؟ فقلت: والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق نبيا ما أنا بمُتهم لك، فقال عليه السلام إني حضرت محمدا عليه السلام عُلّم هذا الدعا وأوحى عليه، وكنت عنده فتعلمته ممن علمه إياه

وقال إبراهيم فقلت له : أخبرني بثواب هذا الدعاء فقال لي الخضر عليه السلام : إذا لقيت محمدا عليه الصلاة والسلام فسله عن ثوابه قال إبراهيم : فقلت : ماقال لي الخضر ولم أزل أصلى على النبي عَيَالِيَّةٍ وأنا في فراشي فذهب النوم من شدة الفرح بما علمني الخضر وبما رجوته من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت على تلك الحال إلى أن صليت الفجر وجلست في محرابي إلى أن ارتفع النهار فصليت الضحى ، وأنا أحدث نفسي إن عشت الليلة فعلتُ هذا كما فعلت في الليلة الماضية، فغلبني النوم فجاءتني الملائكة فاحتملوني فأدخلوني في الجنة ، فرأيت قصورا من الياقوت الأحمر وقصورا من زمرد ، وقصورا من لؤلؤ أبيض ، ورأيت أنهارا من عسل ولبسن وخمر، ورايت في قصر منها جاريسة أشرفت على من عسل ولبسن وخمر، ورايت في قصر منها جاريسة أشرفت على المذين أدخلوني: لمن هذا القصر ولمن هذه الجارية؟ فقالوا : للذي يعمل الذين أدخلوني: لمن هذا القصر ولمن هذه الجارية؟ فقالوا : للذي يعمل الذين أدخلوني: لمن هذا القصر ولمن هذه الجارية؟ فقالوا : للذي يعمل

مثل عملك ، فلم يخرجوبي من تلك الجنان حتى أطعموني من تمرها وأسقوني من ذلك الشراب ، ثم أحرجوني وردُّوني إلى الموضع الذي كنت فيه ، فأتاني رسول الله عَلَيْتُهُ ومعه سبعون نبيا وسبعون صفا من الملائكة كل صف مابين المشرق والمغرب ، فسلم على صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فقلت : يارسول الله إن الخضر أخبرني أنه سمع منك هذا الحديث ، فقال النبي عليته : صدق الخضر كل مايحكيه فنهو حق وهو عالم أهل الأرض وهو رئيس الأبدال ، وهو من جنود الله تعالى في الأرض ، قلت يارسول الله ! ما لمن يعمل هذا العمل من الثواب سوى مارأيت ؟ فقال صلى الله عليه وسلم وأي يكون أفضل من هذا الذي رأيتَ وأعطيتُ ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت موضعك من الجنة وأكلت من ثمارها وشربت من شرابها ورأيت الملائكة والأنبياء معي ورأيت الحور المين ، فقال يارسول الله فمن يعمل مثل الذي عملت ولم ير مثل ا الذي رأيت في منامي هل يعطى شيئا مما أعطيتُه ؟ فقال النبي عَلَيْهُ : والذي بعثني بالحق نبيا إنه ليغفر له جميع الكبائر التي عملها ويرفع الله عنه غضبه ومقته ، والذي بعثني بالحق نبيا إنه ليعطى العامل لهذا وإن لم يرالجنة في منامه مثل ماأعطيت، وإن مناديا ينادي من السماء أن الله تعالى قد غفر لعامله ولجميع أمة محمد عليه السلام من المؤمنين والمؤمنات من المشرق إلى المغرب، ويؤمر صاحب الشمال أن لا يكتب على أحد منهم شيئا من السيئات المستقبلة ، قال فقالت له: بأبي أنت وأمالي

يارسول الله بالذي أراني جمالك وأراني الجنة له هذا النواب ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم يعطي ذلك جميعا، فقلت: يارسول الله إنه لينبغي لجميع المؤمنين والمؤمنات أن يتعلموا ويعلموه لما فيه من النواب والفضل، فقال النبي عليه : والذي بعثني بالحق نبيا مايعمل بهذا إلا من خلقه الله سعيدا ولا يتركه إلا من خلقه الله شقيا، فقلت: يارسول الله! فهل يعطى عامل هذا ؟ فقال النبي عليه والذي بعثني بالحق نبيا إن من عمل هذا العمل ليلة واحدة عليه والذي بعثني بالحق نبيا إن من عمل هذا العمل ليلة واحدة كتب له بكل قطرة نزلت من السماء منذ خلق الله تعالى الدنيا إلى يوم ينفخ في الصور حسنات ويمحى عنه بعدد كل حبة تنبت في يوم ينفخ في الصور حسنات ويمحى عنه بعدد كل حبة تنبت في الأرض سيئات له ولمن عمل به من المؤمنين والمؤمنات من الأولين والآخرين.

(۱۲) حديث : إذا رأيت الرجل أوجا معجبا برأيه فقد تمت خسارته .

شافهني أبو طاهر ، عن أبيه ، أنا شيخنا صفي الدين أحمد – هو القشاشي – بسنده إلى ابن أبي الفتوح ، قال : أنا قطب الدين محمد بن كافي الدين إبراهيم بن فخر الدين أحمد الفخري ، أنا الشيخ إمام الدين على بن مبارك شاه الشهير بخواجه شيخ ، أنا شيخ الإسلام ركن الملة والدين علاء الدولة البيابانكي ، أنا أبوالعباس الخضر عليه السلام ، قال قال رسول الله عليه : إذا

رأيت الرجل لجوجا معجبا برأيه فقد تمت خسارته (۱) (۱۳) حديث : مامن مؤمن يقول «صلى الله على محمد» إلا نضرً الله قلبه ونوره .

له طريقان (أ) شافهني أبو طاهر ، عن أبيه عن القشاشي ، بحر بسنده إلى ابن أبي الفتوح ، قال : أنا محمود بن علي بن أبي بكر المعمر الإصفهاني ، أنا قطب الأنام ركن الحق والدين مولانا علاء الدولة السمناني ، أنا أبو العباس الخضر عليه السلام ، عن النبي عليه أنه قال:مامِن مؤمن يقول «صلى الله على محمد» إلا نضر الله على ونوره .

(ب) شافهني أبوطاهر ، عن أبيه ، قال قال السخاوي في القول البديع: وذكر العلامة المجد الفيروز آبادي بسنده إلى أبي المظفر السمرقندي يعنى عبدالله بن الخيام قال : دخلت يوما في مغارة كعب وساق الحكاية في اجتماعه بإلياس والخضر عليهما السلام وسؤاله هل رأيتما محمدا عني في في في مغارة عليهما نعم وطلبه سماع شيء منهما

<sup>(</sup>۱) قال صاحب المناهل ناقلا عن الكوراني : ركن الدين أبوالمكارم أحمد بن محمد السمناني البيابانكي المعروف بعلاء الدولة ولي مشهور عدل ثقة ، إمام مشهور في المشرق بكثرة الاجتماع بالخضر وبالرواية عنه ، والسند إلى علاء الدولة صحيح انتهى والحديث مؤيد بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله عليلة إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم ، وبما رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثلث منجيات وثلث مهلكات ، فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الفقر والغنى ، وأما المهلكات فهوى متبع وشع مطاع واعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن (راجع باب الغضب من مشكاة المصابيح) .

ليرويه عنهما وروايتهما له أحاديث سمعاها من النبي عليه منها مها قوله صلى الله عليه وسلم : مامن مؤمن صلى على محمد إلا نضر الله عزوجل به قلبه ونوره . .

### (18) حديث المصافحة المعمرية من ستة طرق:

(أ) صافحني أبو طاهر ، قال صافحه الشيخ أحمد النخلي ، قال : صافحني العارف الكبير الشيخ تاج الدين الهدي النقشبندي ، قال صافحني الشيخ عبدالرحمن الشهير بعاجي زمزمي، قال : صافحني الشيخان الشيخ الحافظ على الأويني ، قال صافحني الشيخان الشيخ محمود الأسفرائي والسيد الأمير على الهمداني ، قالا صافحنا أبوسعيد (٢) الحبشي الصحابي المعمر، قال صافحني النبي عليسة . (ب) صافحني والدي ، صافحه السيد عبدالله، صافحه الشيخ آدم

<sup>(</sup>١) القول البديع (ص ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) قال صاحب المناهل (ص ٥٥) قال القاوقجي أبوسعيد الحبشي لم يعرف في الصحابة ولعله عمن لم يشتهر اه ولا يخفى أن الكلام فيه كالكلام في المعمرين ، وقال ابن الطيب في مسلسلاته : هي أغرب المصافحات وأوهاها وأكثرها جهلا من مبتدأ خبرها إلى منتهاها ثم قال (ابن الطيب) فهي مع الجهل برجالها وعدم معرفة حفاظها روائح الوضع فائحة من فوائح ألفاظها ، ودائرة حسن الظن واسعة ، والاساب المقربة رهما كانت شاسعة انتهى .

وقال بعد ذكر قسول القاوقجي وابسن الطيسب : أبو سعيد مدفون في أرض كشمير ، وكذا تلميذه على الهمداني من الأولياء المشهورين المعروفين بالهند بأرض كشمير والله أعلم ، اه. .

قلت : هذا من المشهورات التي لا تُثبت على طريقة انحدثين .

البنوري ، صافحه شيخه الشيخ أحمد السهرندي ، صافحه حاجي زمزمي بالإسناد المذكور .

(ج) صافحتي السيد عمر ابن بنت الشيخ عبدالله ، صافحه جده الشيخ عبدالله ، صافحه محمد بن محمد بن سليمان ، صافحه سعيد بن إبراهيم الجزائري ، صافحه الشيخ سعيد بن أحمد المقرى ، صافحه سيدي أحمد حجي الوهراني ، صافحه سنيدي إبراهيم التازي ، صافحه سيدي صالح الزواوي ، صافح السيد محمد التازي ، صافحه سيدي صالح الزواوي ، صافح السيد محمد انفاسي نزيل الإسكندرية ، وهو صافح والده الشريف عبدالرحمن وعاش من العمر مائة وأربعين سنة ، وهو صافح أحمد بن عبدالغفار ابن نوح القوصي ، وهو صافح أباعباس الملثم (۱) ، وهو صافح المعمر وهو صافح رسول إلله صلى الله عليه وسلم وقال : من صافحني أوصافح من صافحني إلى يوم القيامة دخل الجنة .

(د) وبالإسناد المذكور قال سيدي إبراهيم التازي قال سيدي صالح الزوّاوي: وصافح الشريف عبدالرحمن الخطابي التّونسي وهو صافح الصقلبي وهو صافح رسول الله علينية .

<sup>(</sup>۱) أبوالعباس الملئم ذكره الشعراني في طبقاته في ترجمته:أنه كان له لثام يتلئم به دائما ، واختلف في عمره ، فقال قوم : إنه من قوم يونس عليه السلام ، وقال آخرون أنه رأى الإمام الشافعي وصلى خلفه ، وقال قوم : إنه يعرف القاهرة وهي أخصاص ، قال تلميذه عبدالغفار القوصي : سألته عن عمره فقال : نحو أربعة مائة سنة قال تلميذه عبدالغفار القوصي : سألته عن عمره فقال : نحو أربعة مائة سنة (المناهل السلسلة ص ١٥٠)

(هـ) شافهني أبو طاهر ، عن أبيه ، بسنده إلى الحافظ ابن حجر ، أنه قال في الإصابة أخبرنا الكمال أبو البركات ابن أبي يِد المكناسي إجازة مكاتبة ، قال صافحني والدي - وقد عاش مائة سنة - قال صافحني الشيخ أبو الحسن على بن الخطاب - وعاش مائة وثلثين سنة - قال : صافحني الشيخ أبو عبدالله محمد الصقليي - وعاش مائة وستين سنة - قال صافحني أبو عبدالله المعمر - وكان عمره أربع مائة سنة - قال صافحني رسول الله عَلِيْكُ وَدَعَالَي فَقَالَ : عَمْرُكُ اللَّهُ يَامَعُمُو ثُلِّبُ مُرَاتُ (١) (و) شافهني أبو طاهر ، عن أبيه ، بسنده إلى الحافظ ابن حجر ، أنه قال في لسان الميزان ، أجازني أبو الطيب محمد بن أحمد الإسكندراني المعروف بابن المصري ، وأسند أبو الطيب المذكور المصافحة إلى الشيخ أبي العباس الملثم الذي عاش دهرا طويلا من عدة طرق تنتهي إلى الملثم بعضها عن أحمد بن صالح بن حمير عن إبراهيم المؤدب عن الملثم عن المعمر صاحب النبي عَلِيْكُم ، وزاد أبو الطيب بهذا السند في صفة المصافحة أنه يلصق باطن الكف

<sup>(</sup>۱) ذكر هذه الرواية الحافظ في الإصابة (۳/٥٧٧) وقال : المعمر بضم أوله والتشديد شخص اختلق اسمه بعض الكذابين من المغاربة وقال في آخره : هذا من جنس رتن وقيس بن تميم وأبي الخطاب ومكلية ونسطور ، وقد بسطت ترجمة المعمر في لسان الميزان اه.

(أ) شافهني أبو طاهر ، عن أبيه ، بسنده إلى الحافظ ، أنه قال قرأت في كتاب الوحيد في سلوك طريق أهل التوحيد للشيخ عبدالغفار ابن نوح القوصي ولقد لقيت حفيده الشيخ عبدالغفار بن أحمد بن عبدالغفار وهو يروى عن أبيه عن جده ، قال : حدثني الشيخ محمد العجيمي قال صحبت الشيخ كال الدين الشيرازي وكان قد أسنً

(۱) راجع لسان الميزان (٦ /٧٠) قال الحافظ في آخره : وكل ذلك ممالا أعتمد عليه ولا أفرح بعلوه ، ولا أذكره إلا استطرادا إذا احتيج إليه للتعريف بحال بعض الرواة والله المستعان اه. .

قال صاحب إتحاف الإخوان (ص ١٣٩) قال الشمس ابن الطيب في ثبته الصغير: اضعف المصافحات المروية ماهو من طريق المعمر ، حتى أن السخاوي أطال في ردها ولعن راويها بغير بيان بطلانها ، وأوماً كذلك الحافظ ابن حجر وقال : لا أفرح بمثله ، ونبه السيوطي وغيره على ذلك ، واستدلوا بانخرام القرن وغير ذلك مما أطالوا به ، ثم قال ابن الطيب ، إن تلك المصافحة وإن لم يجزموا بصحتها وكل المحدثين أوجلهم على إبطالها والطعن فيها فلا وجه للحزم بعدم الصحة أيضا بناء على حديث انخزام القرن لتصريح جمع أنه عام أربد به الخصوص بتفسير لايشمل الحضر والمعمر وشمهورش الجني وغيرهم من المنظرين ، فلابأس بنا على تحسين الظن بذكرها وإسناد طرقها المتبك اهد وحديث انخزام القرن ، قد ذكرناه من قبل في هذا التعليق اهد .

# وبلغ مائة سنة ، قال صحبت رتن الهندي (١) وقال لي : إنه حفر الحندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

(١) رتن الهندي ذكره الحافظ في الإصابة (القسم الرابع من حرف الراء) وأطال الكلام في ترجمته في سبع صفحات ، وذكر هذه الأحايث الثلثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله .

قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٢ / ٤٥٠): رتس الهندي وما أدراك مارتس ؟ شيخ دجال بلا ربب ظهر بعد الستائة فادعى الصحبة ، والصحابة لايكذبون، وهذا جرىء على الله ورسوله ، وقد ألفت في أمره جزء ، وقد قيل إنه مات سنة ٦٣٢ ومع كونه كذابا فقد كذابا مليه جملة كبيرة من أسمج الكذب والمحال اه.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في آخر ترجمته: وقد تكلم الصلاح الصفدى في تذكرته في تقوية وجود رتن ، وأنكر على من ينكر وجوده ، وعول في ذالك على مجرد التجويز العقلي ، وليس النزاع فيه ، إنما النزاع في تجويز ذلك من قبل الشرع بعد ثبوت حديث الماثة في الصحيحين والاستبعاد الذي عول عليه الذهبي ، وتعقب القاضي برهان الدين بن جماعة في حاشية كتبها في تذكرة الصفدي فقال : قول شيخنا الذهبي هو الحق وتجويز الصفدى الوقوع لايستلزم الوقوع إذ ليس كل جائز بواقع انتهى

ولما اجتمعت بشيخنا مجد الدين الشيرازي شيخ اللغة بزييد من اليمن – وهو إذ ذاك قاضي القضاة ببلاد اليمن – رأيته ينكر على الذهبي إنكار وجود رتن ، وذكر لي أنه دخل ضيعته لما دخل بلاد الهند ووجد فيها من لايحصى كثرة ينقلون عن آباءهم وأسلافهم عن قصة رتن ويثبتون وجوده ، فقلت : هو لم يجزم بعدم وجوده بل تردد وهو معدور ، والذي يظهر أنه كان طال عمره فادعى ماادعى ، فتادى على ذلك حتى اشتهر ، ولو كان صادقا لاشتهر في المائة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ، ولكنه لم ينقل عنه شيء إلا في أواخر السادسة ثم في أوائل السابعة قبيل وفاته ، وقد اختلف في سنة وفاته كا تقدم والله أعلم . انتهى مافي الإصابة .

وهذا الذي نقله الحافظ عن المجد اللغوي لعله كان ذلك قبل تأليف القاموس فإنه صرح في القاموس (٤/ ٢٢٦) بأنه كذاب ظهر بالهند بعد الستائة فادعى الصحبة وصدق وروى أحاديث سمعناها من أصحاب أصحابه اهد ومن ينكر وجوده فإنما ينكر من كونه صحابيا ، لابمعنى أنه لم يكن شيئا موجودا فافهم ، وتأويل الحافظ لدى صاحب القاموس إنكار وجود رتن بأنه لم يجزم بعدم وجوده بل تردد غير صحيح ، فإنه قال في الميزان بصيغة الحرم أنه شيخ دجال بلا ربب اه.

(ب) شافهني أبو طاهر ، عن أبيه ، بسنده إلى الحافظ ، قال الحافظ أنبأنا غير واحمد عن المحدث الرحمال جمال الديس محمد بن أحمد بن أمين الأقشهري نزيل المدينة النبوية في فوائد رحلته ، أنا أبو الفضل وأبو القاسم بن أبي عبدالله بن على بن إبراهيم بن عتيق اللواني المعروف بابن الجبار المهدوي في العشريين من شوال سة عشر وسبع مائة بتونس، سمعت أباعبدالله محمد بن على بن محمد بن يعلى المغربي التلماسي بثغر الإسكندرية في شهر رمضان سنة ست وثمانين وست مائة ، يقول سمعت المعمر أبابكر المقدسي - وكان عمره ثلث مائة سنة - من لفظه ببلد السومنات بالهند مسجد السلطان عمود سبكتكين في رجب سنة اثنتين وخمسين وست مائة ، يقول حدثنا الشيخ المعمر خواجه رتن بن عبدالله في داره ببلده تربندن من لفظه، يقول : سمعت رسول الله عليه يقول : يكون في آخر الزمان لله تبارك وتعالى جند من قبل عسقلان وهم ترك ، وماقصدهم أحد إلا قهروه ولا قصدوا إلا قهره ، وقال : وذكر خواجه رتن أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وسمع منه هذا الحديث ، ورجع إلى بلاد الهند ومات بها ، وعاش سبع مائة سنة ومات سنة ست وتسعين وخمسمائة .

(ج) شافهني أبوطاهر عن أبيه بهذا السند قال الحافظ حدثنا الأقشهري ، أخبرنا الفقيه أبو القاسم بن عمر بن عبدالعالى التونسي، قال سمعت الشيخ نجم الدين عبدالله بن محمد بن محمد الإصبهاني يقول : سمعت عبدالله بن بابا رتن يقول سمعت والدي بابارتن يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة .

(1**٨) مستند أبي عمر (1)** أبي الدنيا الخطابي عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه .

(أ) شافهني أبو طاهر ، عن أبيه ، عن القشاشي ، عن الشناوي ، عن مفتي مكة قطب الدين محمد بن علاء الدين أحمد النهروالي ، عن والده العلاء أحمد بن الشمس محمد ، عن شيخه قطب الدين محمد بايزيد محمد بن محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري القصر الكتاني، عن الإمام نور الدين أحمد بن عبدالله بن أني الخير الطاؤسي ، أنا مولانا صدرالدين أبوالفضل بن فضل الله،

(۱) ذكر الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص ٤٢١) رجالا ادعوا الصحبة كذبا، كمكلبة بن ملكان الخوارزمي أمير خوارزم وسرباتك ملك الهند في بلد قنوج، وحويبر ابن الحارث، ورتن الهندي، وقيس بن تميم، وعثان بن الخطاب أبوعمرو البنوي المعروف بأبي الدنيا الأشج، وعلى بن عثان بن خطاب، وجعفر بن نسطور، ونقل الشوكاني عن الذهبي أن أبا الدنيا ظهر على أهل بغداد وحدب بعد الثنائة على بن أبي طالب، فافتضح وكذبه النقاد (انتهى ملخصا).

فلا عبرة بهذه الأسانيد التي ساقها المؤلف رحمه الله تعانى إلى على بن أبي طالب كرم الله وجهه من طريق أبي الدنيا، والحديث المرفوع اإذا أعرض الله عن العبد ورثه الانكار على أهل الديانات، لم أر بمن خرجه أو تكلم فيه ، وأما حديث : كلمة الحكمة ضالة المؤمن حيثًا وجد فهو أحق بها . فقد عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى الترمذي .... (عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه) وابن عساكر (عن على رضي الله تعالى عنه) راجع فيض القدّير (٥/٥٠) . (٢)كسنا وقع في السخة المضوعة والظاهر أنه سقط منه لظظة (بن) أو (عن) من ثلاث مواضع ، ولم يتيسر لي تصحيحه

أنا عبدالرحيم بن عبدالله الأدواني، أنا أبو عمرو عثمان بن أبي بكر المدني، حدثنا أبو عبدالله أحمد بن محمد بن بيان قراءة عليه ، قلت أخبركم أبوبكر محمد بن نصره قال سمعت أباعمر الخطاب المعمر قال سمعت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول سمعت رسول الله علي يقول : إذا أعرض الله تعالى على (١) العبد ورثه الإنكار على أهل الديانات .

(ب) شافهني أبوطاهر، عن أبيه ، بإسناده السابق إلى الطاؤسي، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن صديق ، أنا عبدالرحيم بن عبدالله الأدواني، ثنا محمد بن شاذخت بن جهير ، أنا أبوبكر المفيد ، عن أبي عمر الخطاب المعمر ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كلمة الحكمة ضالة المؤمن حيث ماوجدها فهو أحق بها .

(ج) شافهني أبوطاهر، عن أبيه عن القشاشي، بالإجازة العامة من الشمس الرملي، عن الزين زكريا، عن النجم عمرو بن فهد المكي، عن الخطيب كال الدين أبي الفضل محمد بن أحمد بن ظهيرة القرشي المكي، عن الإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن يوسف الحنفي، قال أبأنا الحافظ أبو اليمان عبدالصمد بن عبدالوهاب بن عساكر، عن الحافظ معين الدين أبي بكر محمد بن عبدالغني الحنبلي المعروف بابن أفي مسلم أحمد بن شيرويه بن شهر دار بن شيرويسه،

(١) كدا في السبخ، والظاهر (عن).

عى جده الحافظ ...... شهر دار بن شيرويه الديلمي ، قال في مسند الفردوس أخبرنا الحداد ، أنا أبونعيم ، حدثنا أبوبكر المفيد، حدثنا المعمر أبو الدنيا – واسمه عثان بن عبدالله البلوي – عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الحكمة ضالة المؤمن حيث ماوجدها فهو أحق بها

وبه إلى الديلمي ، قال قال المفيد : قدم أبو الدنيا سنة عشر وثلثائة حاجا فنزل ببغداد على طاهر بن الحسين العلوي ، فاجتمع عليه الناس فسمعوا منه ، وذكر أن عليا كنَّاه أبا الدنيا ، وكان يسكن مدينة بالغرب يقال لها طنجه (١)

(د) شافهني أبو طاهر ، عن أبيه ، بسنده إلى الحافظ ابن حجر ، علق عن عمرو بن عبدالجيد الميانشي أنه قال حدثنا شميلة ، حدثنا أبوسعيد محمد بن سعيد الزنجاني – وعاش مائة وعشرين سنة – حدثنا أبوسالم عبدالله بن سالم – وعاش مائة وثلثين سنة – حدثني أبوالدنيا محمد بن الشيخ ، حدثني على بن أبي طالب رفعه : مارفع أركان العرش إلا بحب أبي بكر وعمر وعثان وعلى ، كذا قال والمعروف أد اسم أبي الدنيا شيخ عثان

(١٩) حديث محمد بن الحسن - الذي يعتقد الشيعة أنه المهدي- عن آبائه الكرام

وجدت في مسلسلات الشيخ محمد بن عقيلة المكي ، عن

<sup>(</sup>١) بلدة بالمغرب معروفة إلى الآن

الحسن العجيمي (ح) أخبرنا أبوطاهر -أقوى أهل عصره سندا-إجازة لجميع ماتصح له روايته ، قال أخبرنا فريد عصره الشيخ حسن بن على العجيمي ، أخبرنا حافظ عصره جمال الدين البابلي، أخبرنا مسند وقته محمد الحجازي الواعظ ، أخبرنا صوفى زمانه الشيخ عبدالوهاب الشعراوي ، أنا مجتهد عصره الجلال السيوطي ، أنا حافظ عصره أبونعم رصوان العقبي ، أنا مقرىء زمانه الشمس عمد بن الجزري ، أنا تجمال الدين محمد بن محمد الجمال زاهد عصره ، أنا الإمام محمد بن مسعود محدث بلاد فارس في زمانه ، أنا شيخنا إسماعيل بن المظفر الشيرازي عالم وقته ، أنا عبدالسلام بن أبي الربيع الحنفي محدث زمانه ، أخبرنا أبوبكر عبدالله بن محمد بن شابور القلانسي شيخ عصره ، أنا عبدالعزيز ، ثنا محمد الآدمي إمام أوانه ، أنا سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان نادرة دهره ، حدثنا أحمد ابن محمد بن هاشم البلادري حافظ زمانه ، حدثنا محمد بن الحسن ابن على المحجوب إمام عصره ، حدثنا الحسن بن على ، عن أبيه،عن جده ، عن أبي جده ، حدثنا أبي عليُّ بن موسى الرضا ، ثنا أبي موسى الكاظم ، ثنا أبي جعفر الصادق بن محمد ، ثنا أبي محمد الباقر بن على ثنا أبي على بن الحسين زين العابدين السجاد، ثنا أبي الحسينُ سيد الشهداء، ثنا أبي على بن أبي طالب سيد الأولياء، قال أخبرنا سيد الأنبياء محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم،قال أخبرني جبريل سيد الملائكة،قال قال الله تعالى سيد السادات : إني أنا الله لا إله إلا أنا ، من يقر لي بالتوحيد

دخل حصني ، ومن دخل حصني أمن من عذابي (١) قال الشمس بن الجزري : كذا وقع هذا الحديث من المسلسلات السعيدة ، والعهدة فيه على البلادري .

### (٢٠) حديث الأسماء الأربعينية من طريق الصوفية

أخبرنا السيد عمر بن بنت الشيخ عبدالله، عن جده، عن الشيخ محمد بن العلاء البابلي، عن أحمد بن عيسى بن جميل الكلبي،

(۱) ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في مسلسلاته اللسمى بالفضل المين هذا الحديث بهذا السند وجعله مسلسلا بالرواة الذين اتصف كل واحد منهم بصفة عظيمة انفردبها ، ولا ينبغي لأهل السنة أن يرووا حديثا بهذا السند ، فإن محمد بن الحسن المحجوب الذي يزعمه الشيعة أنه هو المهدي لم تنفق الشيعة أنفسهم على وجود هذا الرجل بل على ميلاده فكيف يعتقد وجوده ويروي عنه أهل السنة ، وورد في الأحاديث أن اسم والد المهدي يواطىء اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم أعنى عبدالله ، فكيف يكون محمد بن الحسن مهديا ؟ وذكرت الشيعة أنفسهم أن الحسن العسكري لما مات لم يترك ولداً ، فقيل : ترك جارية كان له بها حبل ثم تبين بطلانه ، وقبل ولد محمد بن الحسن بعد وفات أبيه بثانية أشهر ، وقيل غير ذلك ، وذكروا أيضا أنه لما بطل الحمل قسم السلطان ميراثه بين أمه وأخيه جعفر (راجع من كتب الشبعة أنه لما بطل الحمل قسم السلطان ميراثه بين أمه وأخيه جعفر (راجع من كتب الشبعة ، الكافي (كتاب الحجة) والإشاد ، وكشف الغمة ، وجلاء العيون ، وفرق الشبعة ، ومن كتب أهل السنة تحفة الأثنى عشر للشاه عبدالعزيز الدهلوى ، فإمامهم الذي ينتظرونه موهوم لم يخلق واختلفوا لإيجاده ثم لغيبته أقاصيص كاذبة وحكايات موضوعة وأساطير كتبها أيديهم الأئمة ، وأحمد بن محمد بن البلادري – الذي يقول الشمس وأساطير كتبها أيديهم الأئمة ، وأحمد بن محمد بن البلادري – الذي يقول الشمس وأساطير كتبها أيديهم الأئمة ، وأحمد بن محمد بن البلادري – الذي يقول الشمس

عن على بن ابي بكر القرافي ، عن ابي الفضل السيوطيي ، عن الشهاب أحمد بن محمد الحجازي ، عن أبي إسحاق التنوخي ، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار ، عن عبدالعزيز بن دلف ، قال أحبرنا أبوالفتح محمد بن يحيى الرداني ، أخبرنا أبو على بن محمد ابن محمد بن عبدالعزيز المهدوي ، وأخبرنا عمر بن أبي طالب ، قال أخبرنا أبي أبوطالب المكي في كتاب (قوت القلوب) حدثنا الحسن ابن يحيى الشاهد، ثنا القاسم بن داود القراطيسي ، ثنا عبدالله بن محمد القرشي، حدثنا محمد سعد المؤذن ، ثنا سلام الطويل ، عن الحسن البصري قال: لما بعث الله إدريس إلى قومه علمه هذه الأسماء فأوحى الله تعالى، قلهن سرا في نفسك ولا تبدهن للقوم فيدعوني بهن، قال : وبهن دعا فرفعه الله مكانا عليا ، ثم علمهن الله موسى عليه السلام ، ثم علمهن محمدا صلى الله عليه وسلم ، وبهن دعا في غزوة الأحزاب، قال الحسن رضي الله عنيه: وكنت مستخفيا من الحجاج فأدعو الله بهن فحبسه عنى وقد دخل عليَّ ست مرات فأدعوبهن ، فأخذ الله بأبصارهم عنى ، فادع بهن التماس المغفرة لجميع الذنوب، ثم سل حاجتك من أمر آخرتك ودنياك فإنك تُعطاه إن شاء الله تعالى ، فإنهن أربعون اسما عدد أيام التوبة ، (١) سبحانك لا إله إلا أنت يارب كل شيء ووراثه (٢) ياإله الآلهة الزفيع جلاله ، (٣) ياإله المحمود في كل فعاله (٤) يارحمن كل شيء وراحمه (٥) ياحي حين لا حي في ديمومة ملكه وبقائه (٦) ياقيوم فلا يفوت شيء من عمله ولا يؤده حفظه (٧) ياواحد الباقي أول كل شيء وآخره (٨) يادائم بلا فناء، ولا زوال للكه (٩) ياصمد من غير شبيه ، ولاشيء كمثله (١٠) يا بار، فلاشيء كفؤه ، ولا إمكان بوصف (١١) ياكبير أنت الذي لا يهتدى القلوب لوصف عظمته (١٢) ياباريء النفوس بلا مثال ، خلا من غيره (١٣) يازاكي الطاهر من كل آفة بقدسه (١٤) ياكافي الموسع لما خلق من عطاءِ غيرَهُ (١٥) يانقي من كل جور لم يرضه ولم يخالطه فعاله (١٦) ياحنان أنت الذي وسعتَ كل شيء رحمة وعلما (١٧) يامنان ذا الإحسان ، قد عمَّ كل الخلائس منَّد (١٨) ياديان العباد كل يقوم خاضعا لرهبته (١٩) ياخالـق من في السموات والأرض وكل إليه معاده (٢٠) يارحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاذه (٢١) ياتام فلا تصف الألسن كنه جلاله وملكه (٢٢) ياحكيم ذا الاناءة ، فلا يعاد له شيء من خلقه (٢٣) يامبدع البدايع لم تبغ في إنشائها عونا من خلقه (٢٤) ياعلام الغيوب، فلا يفوت شيء من حفظه (٢٥) يامعيد ما أفناه إذا برز الخلايق لدعوته من مخافته (٢٦) ياحميد الفعال ، ذا المنَّ على جميع خلقه بلطفه (۲۷) ياعزيز المنيع الغالب على أمره فلا شيء يعادله (۲۸) ياقاهر ذا البطش الشديد أنت الذي لا يطاق انتقامه (٢٩) ياقريب المتعالى فوق كل شيء ارتفاعه (٣٠) يامذِلَ كل جبار بقهر عزيز سلطانه (٣١) يانور كل شيء (٣٢) باقدوس الطاهـر من كل سوء فلا شيء يعازّه من خلقه (٣٣) يامبدئ البرايا ومعيدها بعد فنائها بقدرته (٣٤) ياجليل المتكبر على كل شيء ، فالعدل أمره والصدق وعده (٣٥) يامحمود، فلا تبلغ الأوهام كنه ثنائه ومحده (٣٦) ياكريم العفو دا العدل ، انت الذي ملا كل شيء عدله (٣٧) ياعظيم ذاالثناء الفاخر والعز والمجد والكبرياء فلا يزال عزه (٣٨) ياعجيب فلا تنطق الألسن بكل آلائه وثنائه (٣٩) ياقريب المجيب المداني دون كل شيء قربه (٤٠) ياغيائي عند كل كربة ويامجيبي عند كل دعوة .

اللهم أسألك يارب الصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأمانا من عقوبات الدنيا والآخرة ، وأن تحبس عنى أبصار الظلمة والمريدين بي السوء ، وأن تصرف قلوبهم عن شر مايضمرونه إلى خير مالا يملكه غيرك (١)

اللهم هذا الدعاء منى ومنك الإجابة ، وهذا الجهد مني وعليك التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليماً .

<sup>(</sup>۱) هذه الأسماء سيقت في عبارة ركيكة كأنها اختلفها ورتبها كذلك بعض الأعاجم وعزاها إلى الحسن البصري ، ومعلوم أن الأسماء الإلهية توقيفية فكيف ساغ تسميته تعالى بمالم يرو في الكتاب والسنة .

وذكر في الأسماء (ياإله الآلهة) وهو قبيح جدا لأن فيه اعترافا بالآلهة ، ولو صح مع التأويل فأي حاجة أن يدعى الله تعالى شأنه بكلمة موهمة للشرك ، أعاذنا الله تعالى من ذلك ، وهذه جرءة مني على المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من يروى عنهم المؤلف لكنى لم أتمالك نفسي وقلبي وروحي واضطررت إلى ما كتبت والله المستعان .

وهذا آخرما أوردنا في هذا التعليق والله تعالى ولى التوفيق وبيده أزمة التحقيق ، والحمد لله على التمام وحسن الحتام ، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيام

#### فهرس النوادر من أحماديث سيد الأوائل والأواحسر (صلى الله عليه وسلم)

|             | •                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الموضوع                                                                                                             |
|             | ذكر مسند الجن                                                                                                       |
| . * * *     | حديث المصافحة من مسند الجن من طهقين                                                                                 |
| 144         | حديث من تزيا بغير زيه فقتل فدمه هدر ، من عدة طرق                                                                    |
| 144         | كلام الحافظ السخاوي على هذا الحديث وكلام صاحب التعليق قصة قتا ح ق وق من التعليق                                     |
| 144         | قصة قتل حية وقعت للشاه أهل الله الدهلوي                                                                             |
| 144         | إجازة هذا الحدث من الأدام الماذ التال المادي                                                                        |
| 14.         | إجازة هذا الحديث من الإمام الرباني القطب الكنكوهي قدس سره<br>حديث سورة الفاتحة برواية شهمورش الجني                  |
| 111         | حديث من بلغه من حديد فده فان                                                                                        |
|             | حديث من بلغه مني حديث فرده فأنا خصمه يوم القيامة برواية<br>عبدالوهاب الجني                                          |
| 140         |                                                                                                                     |
|             | عدیت لا یومن احدم حتی یکون هوام تبعا لما جئت به بروایه<br>عبدالوهاب المذکور                                         |
| 140         | حدیث عمرو بن طلق الجنی                                                                                              |
| 140         | نعة سُرَق الحد                                                                                                      |
| 147         | 7.11.15 - 7.00                                                                                                      |
| 144         | مسنداخضر عليه السلام وحديث المصافحة الخضرية                                                                         |
| 144         | ذكر حياة الخضر وتماتهذكر حياة الخضرية                                                                               |
| 144         | حديث المسبعات العشر                                                                                                 |
| 144         | كلام السخاوي على هذا الحديث                                                                                         |
| 197         | حديث الصلاة والدعاء الذين المسال المستران                                                                           |
| 144         | حديث الصلاة والدعاء الذين ينال بهما روية النبي بَرَائِيَّةٍ<br>حديث إذا رأيت الرجل لجوجا معجبا برأيه فقد تمت خسارته |
| 144         | حديث مامن مؤمن يقول صلى الله على محمد إلا نصر الله قلبه ونؤره                                                       |
| 199         | عديث المصافحة المعدية من سبة ما قصر علاقة الله فلبه ونورة                                                           |
| ۲           | حديث المصافحة المعترية من ستة طرق                                                                                   |
| 7.7         | الكلام على رتن الهندي                                                                                               |
| Y . \$      | مسند أبي الدنيا                                                                                                     |
| 7.7         | ذكر الشوكاني رجالا اذعوا الصحبة كذبا                                                                                |
| 7.7         | حديث إذا أعسرض اللسه تعسالي عن العبسمد ورّنسمه الانسكار على<br>أها الدرازات                                         |
|             | أهل الديانات                                                                                                        |
| <b>7. V</b> | حديث كلمة الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها                                                                  |
| Y • Y       | حديث محمد بن الحسن الذي يعتقد الشيعة أنه مهدى                                                                       |
| ۲.۸         | كلام صاحب التعليق على إسناد هذا الحديث                                                                              |
| 71.         | حديث الأسماء الأربعينية من طريق الصوفية                                                                             |
| ٧١.         |                                                                                                                     |
| 717         | احام الحتاب                                                                                                         |

## التحريس الوجيز للمستجيز . بشرالتحديم

| الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| له وأصحابه حملة الدين المتين ، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .         |
| · أما بعد : فإن أخى في الله المولوي                                         |
| حضر لدي في دروس الرسائل الثلاث التي ألفها مسند الهند الشاه ولي              |
| لله الدهلوي قدس سره أعنى بها (الفضل المين في المسلسل من حديث                |
| لنبي الأمين) «عَلِيلَةُ» و(الدر الثمين في مبشراتِ النبي الأمين) «عَلِيلَةُ» |
| و (النوادر من أحاديث سيد الأوائل والأواحر) «عَلِيْكُمْ» ثم إنه استجازني أن  |
| يرويها عني فأجزته لروايتها بالشروط المعترة عند علماء هذا الشأن مع إجازة     |
| رواية حديثين زائدين على مافي الفضل المبين أعنى حديث الإضافة على             |
| الأسودين التمر والماء وحديث إجابة الدعاء عند الملتزم الذان يرونهما شيخ      |
| مشايخنا مولانا الشاه خليل أحمد السهارنفوري ثم المهاجر المدني صاحب           |
| بذل المجهود شرح سنن أبي داود رحمه الله كما أجازني :                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |
| وأوصيه أن يتقى الله في السر والعلن وأن يجتنب البدع والمعاصي ماظهر           |
| منها وما بطن ، وأسأل الله تعالى أن يرضي عنا وعن أسلافنا ويوفقنا             |
| طول أعمارنا لخدمة حديث النبي الكريم عمل الله تعالى عليه وعلى                |
| أصحابه وسلم ويميتنا على دينه ويحشرنا مع النبي الكريم صلى الله عليه          |
| وآله وسلم                                                                   |

| وأنا العبد الضعيف               |      |        |
|---------------------------------|------|--------|
|                                 | ١٤هـ | تحويرا |
| خادم الحمديث بالممدرسة المغروفة |      |        |

ألا ومن كانت عنده أمانةً فليؤدها إلى من ، ائتمنه عليها ثم بسط يده فقال . اللغلية نديم الواجدى (فاضل ديوبند) اردومیں جدیدعری زبان کی تعلیم کے لئے نہایت مہل اور ا عربی مدارس کے اسالذہ ، طلباد ، عربی زبان کے اسکالرس، حجاج كوام، عرب مالك ميں تجارت، ملازمت اورساحت في غرض سے جانے والوں سے مائے میں زبان میں بول چال کی کتائب ار دو تزم ر اعربی وراردوس خطوط نویسی مے موضوع براینی نوعیت کی بہلی کتاب، نشوے زیارہ عربي خطوط كروال دوال اور شكفته وليس ترجى كي ساتو تهنيت تعزية شکوه شکایت ، دعوت ، مجنت ، تجارت ، تعلیم وغیره موضوعات مے تعلق بے نتمار خطوط اور تاریخ نمونے ۔ قیمت يحرو عربي زبان مين ترجم زياري اور مضمون نويسي ے بے رہنا تاب، دینی، احلاقی معاشرتی رى تعليى، تربتى طبى، سأنسى، زرعى، بغوى، ادبى، فنى بسياسى تاریخی اور ووسرے موضوعات برنمونے کے مضامین، شروع میں ترجم دنگاری اور مصمون نويسي كاصول وقواعديت مل المتفصيلي مقدمه كتاب كاخريس الك مزارے زائدشکل الفاظ کے عنی تیمت TYLOOPILD